

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





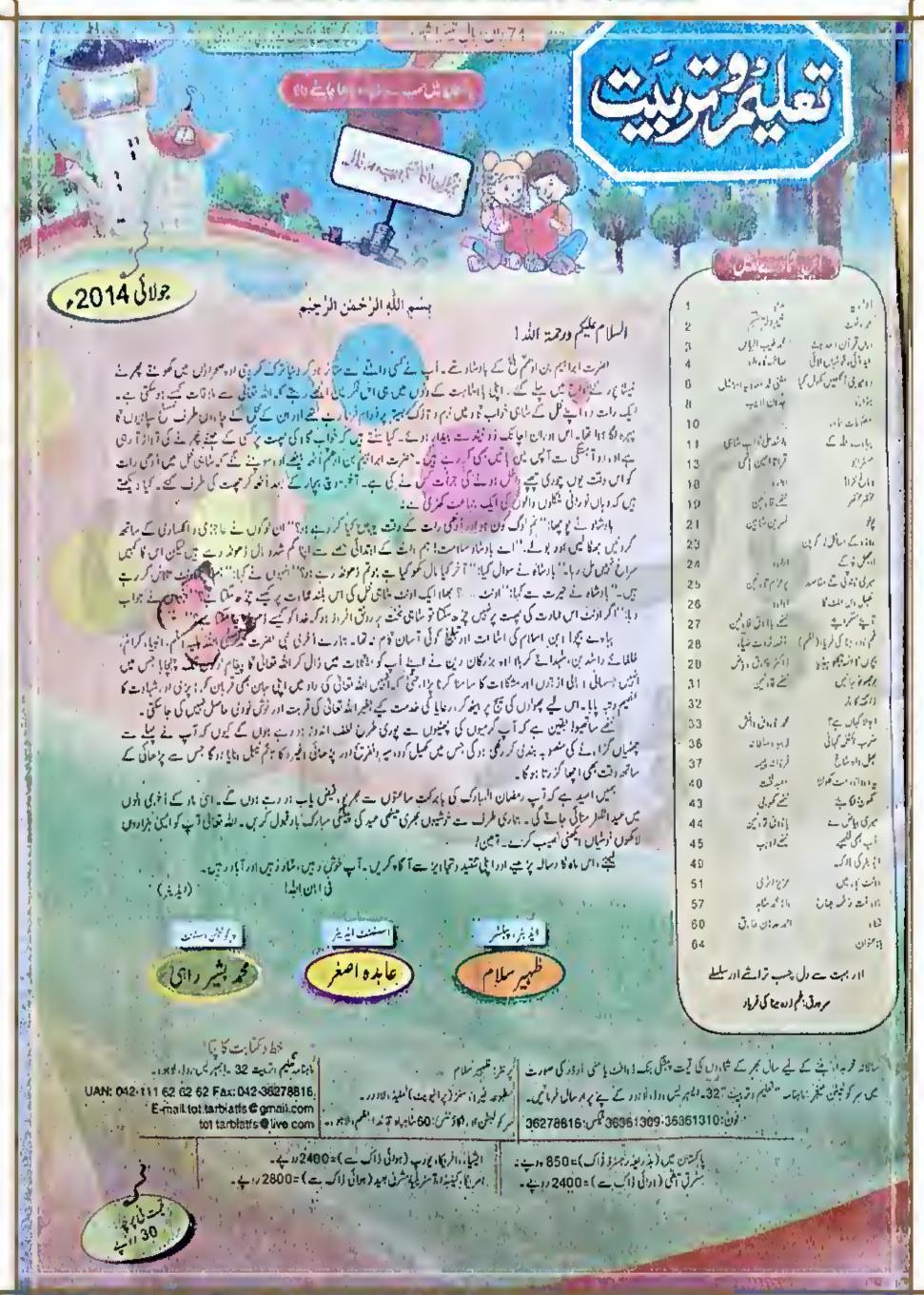

WWW.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

p

a

S

ONLINE LIBRARO?

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

W

W W W m



M



برازے بچو!الله اتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر واحسان ہے کہ اس نے ہم سب کو این بیارے حبیب یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ے بنایا اور الفه تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو بہت ے اُٹھا ایت سے توازا ہے۔ رمضان شریف کے بارے جنان أمت كو خاص طور يريائج خصوصيات من نواز اب مدخصوصيات 👌 کی اُست کے روزے داروں کونفیب کی ہوئیں۔

حمرت او مرره رضی الله عند سے منقول سے که جناب رسول الشصلى الشرطيد وسلم ان فرمايا كدميري أمت كورمضان شريف ك امرے میں بائج چزی خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو مہلی امتوں کو 🔵 کیس کی ہیں

1 ران کے مندی بر بواللہ کے زوکی مشک ( کستوری ) نے

2- ان کے کیے دریا کی محیلیاں تک دعا کرتی میں اور (دوریہ وعا ) افظار کے وقت تک کر آل رہتی ہیں۔

3 - جنت برروز ان کے لیے سجائی جاتی ہے ، پر حق تعالی شائد ارشاد فرماتے ہیں کہ مقریب میرے نیک بندے (وَنیا کی ) مطعتیں این اوپرے مینک کر تیری طرف آئیں مے .

A۔ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دینے جاتے ہیں کہ وہ رمغان میں ان کرائوں کی طرف نیں بیج سے جن کی طرف رمضان کے علاوہ مرینول میں پہنچ کیتے ہیں ۔

5 . أرمينان كي آخرى رات يل روزه وارون كي الح بخفش أور معافی كا اعلان كيا جاتا ہے محاليكرام رسى الله عنم المعين في مرمی کیا کہ بیزرات جس می مختش اور معانی کا اعلان ہوتا ہے الركيا) شب فدوا إفرايا انس، بلكه دستوريب كمرووركوكام

متم وف ك وقت مزورال دے الى جاتى بد (مندائد،مندانگوین ای اصحاب مدیث 7917)

W

W

W

P

a

k

S

O

8

m

ال مدیث یاک میں است محریا کے لیے رمضان کے حوالے ہے یا کیج خصوصی افعام ذکر قرمائے ہیں۔

بہلا انعام :روزہ انتراتحالی کے بان ایسا پسندیدوسل ہے کہ فالی عید رہنے کی وہ سے روزہ وار کے منداے اٹھنے والی جربو منک جیسی اعلی خوشیو سے اللہ تعالی کو محبوب ہے۔

وومرا انعام: روزه اليا لينديرو عمل بي كه مجيليال روزه وار کے گئے دعا کرتی ہیں کہ ان روز و داروں کو معاتب قرما۔اس لیے کہ جورب تعالی کی فران بروازی کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی خبت این قلول کے ول میں وال وسے میں ۔

تمسرا انعام: روز و دارول کے لیے جنت کو آراستہ اور مرین

چوتھا انعام:رمضان کا مبینہ اللہ تعانی کی رحت کے جوش کا ے اور اس میں عرادت کا بکٹرت اہتمام کیا جاتا ہے: اس فیے سر کش شیاطین اس ماہ میں قید کر والے جاتے ہیں جس کی وجہ ہے منا بول میں کی محلی آجموں سے دکھائی وجی ہے۔ يالجال العام يعفان كي آخري لت عبر بش كا يم فيلله المبحابرة إ

لعنی اتعام کی رات \_ جس کو فرف عام میں ہم" ماند رات" کہتے ہیں ہی رات میں سب روز و زاروں کی بھش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عارات يجوا جنب رمضان شريف بركول والامبيد اور روزه

اللہ تعالی کا پیندید وعمل ہے تو آپ اس کی قدر کریں۔ کریں مع نال المسلك في أخرور فدر كريل اور ومقمان ك اوقات كو غماز المادت، روزو، ذكر وغيروك ميني ناسياً.

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W



سرزلش کی۔ ایک ڈاکٹر فضل حسین کا خاندان بہت معزز، پڑھا لکھا اور وضع دار ہے۔ ان کی وو بیٹیال اور دو بینے ہیں۔ سدیسہ بروی بیٹی ہے۔ وادی امال لعنى فاطمه زمره أيك ملجى جوكى خاتون بين - ان كى بهؤلفيه بيلم مجى بہت خوبيوں والى بهو ب- البول نے اسب بجول كى بہت الجھى ترمیت کی ہے لین شدید کے معالمے یس کھے خاص بہتری میں مونی۔ سد مسر کر داری ہے بھائی ہے۔ دادی جان مہی میں کہ تعلیم ك ساته ايك لرى كا فرض إور ذهب وارى ب كدوه كرسنجالنا جانى موتا كدايك اجمع خاندان ادراجي سل كى بنياد ركه مك اب بعلا ده بھی کیا کرتیں۔ سدیسمی بات بیکان بدوحرتی نے اے استان ك بعد الديسه فارغ مولى تو صغرى في في في في منته وكمايا واوى المان كو بدرشته بسندمين آيا تفا اور انبون في بدكمد كرود كرويا كديمين ببت یسے والے اور سینی محمار نے والے لوگ میں جا سیس بیم توری کو کہ دولت مند خير اليكن ان مين مجيد كي ريقي بلكه د نياوي د كعاوا مبت أقعا . . الممنري في في استو ماري في كي كي المنت سب - الله المنت كو مني حلّ دارتك بينيانا بير للذا المجهاد كون بين بات عُبراكية " وأويّ ( جان نے مغریٰ لی لی کوسمجمایا۔ اللہ آج الواركادن ہے۔ كريس جهل مهل بين ہے الوك شد

الدي امال حسب معمول تحت يوش بر سفيد حادر بجوائ بليمي سیس - بان دان من سے جمالیہ نکالی اور کتر نے لگیس - جب انہوں نے شدیسہ کو پڑھائی میں تمن ویکھا تو بہت فکر مند ہوئیں۔ ووسو جنے لگیں کے بداڑی پڑھ کھ تو جائے گی محرکل کواس کی شادی بھی کرتی ہے لیکن گھر داری کی مجھ بوجھ اور سلینداس میں نبیں ہے۔ وہ تخت ہوش ے اٹیں ادر ای بوے کئے لیں: "نفسہ بیم ا ذرا مُدید کو گھر داری کی طرف بھی ماکل کرد۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بینی اعلی تعلیم یافتہ ادنے کے باوجودائے محومر ین کی وجہ سے سرال میں نادم ہو۔ "ای جان بہت کہتی ہوں لیکن اسنے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ا فیسہ بیکم نے جواب دیا۔

اللہ سے لی اے کے استحان کے بعد مغری لی لی سے کہو اجماسارشته دکھائے۔ اوری الل نے لفید بیلم کو بدایت کی۔ ایک الدكيايكات اوركس في يكايات؟ المحدمردوق في وسرخوان ريرت مال كوچكة كركا

شدید نے ایکا ہے اوال جان نے جواب دیا۔ المرآب جائق ہی کرآپ کا منا تندوشت رے تو برائے میرمالی لیے بالفشديد ال فودى ففا موند م منازماتي "محرمردوق فطركيا-ا منا ومر خوال بر كمان يس تعمل مين فكافت "ابا جان نے

W

کودیکھنے آ رہے ہیں۔نئیسہ تیکم نے دوہبر کے کھانے کا اہتمام کررکھا ہے۔ شدیسہ نے بول ہے ایک اچھا ما سوٹ نکالا دہال سٹوارے اورای کرے میں جاکر بیٹھ گیا۔

بیگم نادرہ خاتون اپن میں کے ساتھ لنعل حسین کے گھر سپنجیں تو ان کی شربت سے تواضع کی گئی۔ پچھ دہرِ بعد دو پہر کا کھانا لگا دیا کیا۔ سب لوگ بستر خوان پر بیلہ گئے۔ نیکم ناور د کو کھاٹا شروخ کرنے کی وعوت دی گئی۔ انہوں نے بریال ایل بلیت میں فکال اور ایک جی مند میں ڈالا۔ ''اونہ بہت مزے کی ہریال ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ '' الني .... ميد ماري شديد في بنائي بيدا نفيد يكم في حجب

محمد مرز دق نے سرا تھایا ، سب کے چہرد ل کی طرف دیکھا اور بو کھلا کمٹین اور آ جائیں چرانے کیس۔ بیلم ناورہ جلد ہی صورت حال پر ا قابویات موے ابولیں۔ "خیرایک ای بات ہے۔ ال کے باتھ میں و الفتد ہے تو سُد بینہ کے اتحد میں بھی ایسا دا نقد صرور ہوگا ۔

نفيسه بيكم في مكه كاسال الا اب سب مهان رفصت مورب تنق بيكم نادرا في سُد السراع جمول خدامه كو باركيا ادر رفصت كى

بہت ون کر دی محملین ان کی طرف ہے کوئی حوصل افراء جواب

ا وجد مرزوق تم نے کیا کیا؟ شرم کروز تمہاری بہن کی بات سے حارى تنى أتم نے الحامين كيا الفيسة بكم مرزوق سے خلاميں . المان جال الفرامت كريس. آلي كي رندي كي بنياد جوت مت رکھیں۔ بیآل کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یقین کرین آپ کی نظر اللي جوير ابوارده ايك الشطاع كے سے مواے۔

شد بیر بھی دو کیے جانے پر بہت افردہ تھی۔اے احباس ہونے لگا كمالك مي كي افرائض إلى ال كالخصيت المروي في ال إلى الى مخصیت کے خلا کو پر کیا۔ کھانا زیائے اور گھر داری میں دل جسی لیے کی الميكن ال كادل پرمردوتها ايك يامي أواى ال مي كور كريمي الم الماري بياري ببنياء اے كى ولهنيا۔" مرزوق اس كے سرير 💫 چیت لگا کراہے چھیزتا تو وہ چھیکی می سکراہا کے ساتھ سر جھکا لیتی ۔ وومرزول سے خابح ۔ اس نے ج بول کراہے برمندہ کر دیا تھا۔

وادى جان كو بيكم ناور: بهت يسند آنى تحس \_ رمضان كى آبد آمد تنى -سب رمضان کی تیار بول میں من تھے۔ آخر جا ندرات آ اللی ۔ رنگ بریجے ، خوب صورت لہای ، چبرٰ میاں اور مہندی۔ گھر میں خوب رونق تحمی ۔نفید بیکم نے گھر کو بہت تارکھا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

S

M

ا جا تک صغریٰ لی ٹی نے اطلاع دی کہ بیٹم نادرہ ان کے ہاں آ رہی میں ۔سب بہت حیران تھے کہ اول اچا تک ان کا آنا۔۔۔۔؟ خیران کے ليے جائے كا اتظام كيا جميا. باہر" جا مدنظراً عميا" كا شور يا۔ سب ايك دوسرے کومہاک ہاد دینے گئے۔شدیسہاہیے کرے میں طاموش مینی تھی ۔ اجا تک دسر سے ورواز ؛ کھٹا ۔ بیگم ناور ؛ اور ان کی بیٹی اندر واخل ہوکیں۔ ساتھ ہی گھر کے نتمام افراد بھی اندرا آ مجے۔ شدیسہ نے جلدی سے مریر دوید اور حا اور سنجل کر بیلے کی ایکم ناورہ نے برک میں ہے ایک جنگتی دہلتی انٹونمی لکال اور شدیسہ سے جیول خدامہ کے پاس جا کر بينه كنيل .. شديسه اورسب محمر والول كوايك دهيجا سالگا \_ يعني بيكم نادر ؛ نے خدامد کو بسند کر لیا تھا۔ بھم ناور و نے خدامہ سے کان بی کھ کہا۔ "كيس الكي الكوشي؟" "مهت پياري، آئي جان!" "اچيا اييا كرورتم يه انگوشی سُدّ بیدکو دکھاؤ۔"سب برکا ہکا ایک دوسرے کو دیکھنے تکے ..

بيكم باوره نے سب كوايك خوش كوار جيرت ہے دو جار كيا تھا۔ "بيكم فاطمه المديسة وتويس في يمل الله الله الله يستدكر ليا تعاديس جان كي تھی کہ آپ نوگوں کی بین بہت قابل اور نیک ہے ۔ اگر کی تھی تو گھر داری ے ناواقلیت کی ۔ میں ایک اچھی روایت کا آغاز کروں کی ۔ لڑک کوایک جای کی وجہ سے محکرا دیے ہے بہتر ہے کہ اس کی مجھیت کو بہتر باویا جائے۔ میں مرز دق کی مناف کوئی پر بہت خوش ہوں اس کے ایک ج نے ہمیں ایک عصر سبوات اوار دیا ہے۔ بیرا کان میں کوئلندی تو ہوتا ہے۔ تراش خراش ہے کی اس میں چک آئی ہے ۔ اماری سُدید ہے ہیں ہیرا ے - بیں ایس بی مبوط ات مول جوتعلیم یافتہ درین وار اور محمر موتا کہ ميرى الكي تسليس سور جائيس - ہم اولاو كى تربيت كے بارے ميں خدا كے جات دو ہیں المیم نادرہ نے شدینے کر پر ہاتھ مجیزا۔

"میری عاری بہنیا، ہے کی ولہنیا۔" مزدوق نے شدیسہ کو چھیزا۔ شدیسہ نے شربا کر سر جھکا لیا۔ اس کا دل خوشیوں سے جرکیا تھا۔ بیعیداس کے لیے دوہری خوشیاں لائی تھی۔ وہ مرز دق کی شکر مرارتھی ۔ انگونمی کی جنگ دمک اس کے چبرے پرعید کی خوشیوں کو دوالاكرى كى - المالك كا 🗘 🖒

05 - 2014 Just WWW PAKSOCIETY COM

RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ρ a k

W

W



ای رات شدید بارش بوئی اور جب بھی ایس بارش بول تو می کے کی بونے کی وجہ سے یانی مخبر جاتا۔ کوئی بھی بغیر تصلے نہ ربرة اور ائد ميرے من جلنا تو تقريباً نامكن موجاتا تھا۔ اس رات مجی ایسی عی شدید طوفانی بارش مولی تھی۔ رات کو میں نماز سے بعد فورا سومیا۔ رات مے تک بارش موتی رہی۔ فجر کی اوان پر آ کھے تو كئ كن مررات بوف وال إرش كى دجد سے طبعت مى سى حِمانَ بونَ سَمَى .. ول ثين آيا كه أتني تجير من مجد من جاما تو مشکن ہے۔ جب نماز محری میں پڑھنی ہے تو کیول نہ تھوڈی در اور مولیا جائے، کم مخبر کر بڑے لول گا۔ بیموج کر میں نے كروث بدل اور جا در تان كرسو كيان " فرقان بينا! فاز كا اوقت أو عميا ها الجي موت

ہوئے ہو ۔۔۔؟" چھر کنے علی اگر دیے تھے کہ ابو جان کی آوازہ كانول ع الرائي البيتو أثمنا عي قار وضوكيا اورمنجر كي راه في الرجان ليلي على منجه ما حظ تقعيد فماز باجماعت إدا كرف و بعد سے علی کر کی طرف چال تھ گل کی بجر پرجاں عام طور پڑا كنے واسلے اسے كروں كاكوڑا ۋال دياكرتے سے اور العد ميں أن الم اع والله أفا كر الم والته تعد التي مع مورا الك الله 209694

کو و کچھ کر جھے تحت جرت ہوئی۔ اس بے کی عمر کوئی یا تج جو سال ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ساہ رنگ کا برا ساشار تھا اور وہ كوڑے كے وُهر ير جھكا موا تھا۔ يہلے تو دل ميں آيا كم چھوڑو..... ہوگا کو کی ..... مگر پھر وہائے نے دل کے اس خیال کورد کر ویا کہ اگر کوئی ردی اُٹھانے والا ہے تو اتن سورے اس کو آنے کی كيا ضرورت تقى - كى انہوئے خدشے كے بيش نظر ميں ايك طرف جوكران عي كى حركات وسكنات كو ديكيف فكالم تحورى ور ك بعد جب وه بحد ألخا اور اس كا منه ميري طرف موا تو ميري ألكهين حرت سے معنے کے قریب موسکیں۔ مجھے ایل اعموں پر یقین نہ آیا۔ یس نے جلدی سے آنکھوں کو مسلا کہ کہیں میں کوئی خواب تو منين ويكه ربا محرية بالكل حقيقت تقيء نا قابل يقين حقيقت ..... اس بيح كرايش الجي طرح بيجانا تها- بدامار يد بيلي محل من رہے والے شوکت صاحب کا بیٹا تھا۔ وہ اجھے کھاتے ہے گرانے ت تعلق رکھتے تھے۔ مال کی فرادانی کے باوجود وہ کائی سلجمے ہوئے انسان من مر ان کے بیٹے کو اس مال میں وکھ کر میں حران و يريشان موسئ بغير شدره سكا يملي تو ول مين آيا كداس سے حاكر و چولوں کہ وہ بہال کیا کر رہا ہے مگر پھر اپنے اس ارادے کو ملی

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

W

W

W

W

S

m

W W P a S

m

ہوئے ای سے بوجھا۔"میتم کبال کے کر جارے تھے!" '' وہ ..... انگل ..... میرے ابو نے کہا بھا کہ اس کو محلے کے باہر جوکوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، وہاں زال کرآ ؤ.....!" " مرحم اس كواي على والے كوڑے وان ميں مجى تو زال سئتے تھے، نی ایم اے والے افعالیتے.....حبیں اتن مسم سوریے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی اتنے کیچڑ میں ۔'' "انكل! درامل بات أيه ب كه رات كو الو الا الدب اخروٹ اور جلغوزے لائے متے۔ ان کو کھانے کے بعد ابو نے مجھے كباكه ان چلكول كو بابرنه مينكنا بلك كمي شاير من رال كر منح مورے نماز کے فورا بعد کلے سے باہر دالے کوزے کے ذهر ير ڈال آنا، کیوں کہ یہ میوے کانی منتے ہیں۔ ہرایک کے بس میں نبیں کہ ان کو خرید سکے۔ اب اگر ان کے تھلکے ارحر **کی میں** ہی مچینک دیے تو کسی کی الل آزاری بوسکتی ہے۔ دیکھنے والے کے ول عن بديات ألكن في كركاش! عارب ياس مجى است يمي موت تو ہم مجی سرموے گیاتے یا کوئی بچہ دیکھے گا تو وہ اپنے مال اب کو جا کر تنگ کر کے گا کہ بمیں بھی نے کر وو۔ : دسکتا ہے اس بنے کے بال باب کے پاک اتن طالت نہ بوتو اس سے ان کا ول رکھے گا۔ یا ول آزاری جیم اور اللہ تعالی کے رسول ملک نے کسی كارل آزارى كرف مع فى مع فرمايا بـ " وه بولاً جارها تما اور من حرت کا بت بنا اس کی باتوں کو من رہا تھا۔ مجھے کمل توجہ ہے منتا یا کراس کو مزید کہنے کی جرأت ہوئی تو وہ کہنے لگا۔"الکل! رانتے میں ایک جگہ اور مجھے <del>حلکہ ایک</del>ے تنے دو مجی میں نے اس شاہر من بال لي بي تاكران برجي مي كانظرند بربدان كي وجد ے بھی کوئی وظی نہ ہو۔ انگل! جب بھم سی کو و کھ فہیں دیں کے تو الله تعالى اور مارك في الله يم عدر من مو ما ين يك الم وہ بھے سے وجوزا فا کر میرا تو سرتری ہے جما ماریا تھا گول كدرات بين في الفائ جان وافي بن تطكول كا وه كهدر باتما. وہ ونی حطکے سے جو س نے رات کو معنظے سے اس محمل نے

میری آلیمیس محول دیں تھیں۔ میں نے کسی کا دل ند دکھانے کا اور

و بامہ پہنانے کی بجائے میں نے یہ نیملے کر لیا کدر مکھتے ہیں کہ دو 🖔 کرتا کیا ہے۔ تھوزی دریتو ہ و وہاں جہ کا رہا، مجرسیدھا کھڑا ہوا اور مناير أفرائ وارك كرك طرف آن لاد من ايك اوت من اد کیا۔ اتنا ی روشار افعائے، ہمارے کمرے آئے گزر کیا۔ ان ك كروية ي من في يحد فاصله رك كراس كا ويها كرنا شروع كرويا ـ اى كى موال مين تيزى تو تتى مكر ايسے لكما تھا كه شاپر ا بن دزنی ہے جس کے أفاف میں اے كانی وت بورى ہے۔ میں چیکے چیکے اس کے بیٹھے چنرا رہا۔ تموزی زررجا کر کی فار اوا ال اور میں بری احتیاط سے اچن رہا تھا۔ ایک تو کی پالی سے تجری برقُ من اور ودمرا ميري بيد وسش مي كدار الين يكو بنانه بطلح كداس اع بیجیا کیا جار إے میری لاکھ احتیاط کے باوجود بھی تی کا موز المرت على الراور اواك الك كذب في جايزا اورجهاك كى آوازے مرا وراس كفدے من أرا يلا كيا كفذا لكتا بقا كانى مرا تعاله ندا تو مه بهوا که وه بچه مجی اجا یک آن آواز پر چویک کرمزا ابر کھے وکھ کر اس نے اپن قدم اور تیز کروہے۔ ازک جائے۔۔!" میری تیز آواز گوئی تو اس کے میر فین ذک کے، کویا زین نے اس کے ورس کو جکز لیا تھا۔ یس نے بری مشکل سے اے آپ کو اس کا دے سے نکالا اور اس کے قریب جا کر سخت آواز على يوجما كدكبال جاري بواوراك شارين كيا نيه....؟ شاری نام سنت ی ای نے شاری مندمضولی سے پر لیا۔ کویا دہ شار مجھے نیس دکھا ہ جا بتا تھا اور اس کی سے ترکت مجھ کیے جہیں شدرہ على -"شار جمع ووا"مرے كينے يراك بارتوان في شاير رومرے اتحد می کرلیا مرجب اس نے ویکھا کہ میں لئے والا نبین بون تو اس نے شار میری جانب برحا وید میں لنے ایس ے اس شار کو جھینا اور جب اس کو کھولا تو میرا عصر وو چند ہو گیا۔ ایک تو بھے این کرنے کا معمد تھا، اربر سے شاہر میں موجور اخرونوں اور ووسرے میوہ جات کے حیلکے دیکھ کر پریشان مو میا۔ کہ یا وہ بچہ ان چینکوں سمیت میرا منہ چرا رے سے یہ میں تو کوئی كارامدم انجام دين كاسوج ريا تما كريدتو لين ك دين يز سنت رمل كرنے كا عزم معم كر ليا قار ال کے۔ من نے ای خنت کو چمیانے کے لیے غلے ایر قابو یات

W

W

W

m

2016/14



ہوارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس ہر بات چیت کرنے میں کوئی نقصال شمیر۔ احمر کی ہمت نیس ہو رہی تھی کہ وہ برے بحال سے بات كريه وو بهت دن تك الجها الجها ساربا بسيله كالقاضا برجة عمیا۔ اسد نے محسوں آگیا کہ احر کسی الجھن کا ٹریز ہے۔ اس نے یو چھ بی ابار احز کے پہلے تو چھیانے اور نالنے کی کوشش کی تمر اسد یے اسے اپنی اولائد کی طرح یالا تھا۔ اسد نے انگوا ی لیا اور پھر ہو احرا فی ترکیشانی اور الجهمن جان کرخود بھی پریشان او گیا۔ اس بارے میں تو اسد نے واقعی کی ویا بھی شیں تھا۔اے سبیلہ کی خود غرض سوج ا خرجرت مجمی مولی آور انسوس مجمی موا تخر ود ایک سمجیه وار انسان بخدار ا ان من حقیقت تسلیم کر لی اور احمر کو اتوار کا افت دیا که وو ای وقت تك تمام حساب كماب كركاس كي خوابش بوري كرد \_ ي -الركو بال سے بائد ہے بعد دك مامسوں جا۔ اسد نے ال کے مستقبل کی خاطر این کرنیک بیاری خوشیون کو قربان کیا تھا۔ وہ ایک بیتر استال حاصل کر چکا تھا اور مدابتدا رحی۔ ای کے برتش اسدُهُ أَنَّ الْ عالت خراب من الله استوريس يجمه بارنز مبي تنظيه آياتًا مکان کافی خشہ ہو چکا تھا جش کو بہتر کرنے پر بہت خرجا آ رہا اور شاید اسد به کرمین یا رباتها . احرف تفتح كى دات ائى كذشة زندكى ك بادے م سوجات جب ووصرف باروسال كا تفاتو اسد في شادن كر في مراين

اسد ادر احمر دو بحانً شخے ۔ اسد کی عمر اٹھارہ سال تھی جب کہ احمر ك عمر آمنحه سال محى ـ ان ك والدين كا ايك حادث ين انتقال موكيا تحا۔ والد وقو موقع بر بی جان مجت او سی جب کہ والد نے استال جا كردم تو رُل مرت وقت ان كے والد في اسے براے منے اسدكو احمر ك متعلق المحد التيمين اور ومست محمى كى - باب ك انقال ك بعد اسد نے ایک ذمدوار بزے محالی کا کروار اوا گیا۔ اس نے مدصرف اسیط والدكا كاروبار ليعنى جزل إستور كوسنوال بكيراجراي يروش بحى اجسل طریلتے ہے کی اور اس ذمہ داری کو اچھے طریقے ہے ہمایا۔

احمر يرْ دلك كر آني أني الجيئر بن كيا اور السيم الك سن الحيمي نوکری مل تمنی۔ اسد شاوی کڑے کیا تھا۔ اس ای بیوی بھی المرد کا جہت خال رحمتی تھی۔ اند کو جب نوکری کن گوار سد اور اس کی بیوی نے یا ہی مشورے ت احرک محلی شادی کر اوی کشادی کے وکھ عرصے احدا حرکی دوی سہالہ نے احر سے کہا کہ وہ کھر تیں اٹنی پوزیشن کلیم کرے۔ اس کا مقصد میافتا کہ گھر اور معجز کی اسکور کی احجز گا التاحمه ب اور ہوارے کی صورت میں انہیں کتی ہے ا احمر کو جہل بار اپنی ہوں کی گوئی بات ممری لگی۔ وہ سوچ بھی میک سكا تنا كدا الد بمال الله بونا وي كالمادان الا النا عصى بات وريافت كرے كا۔ وہ سيليت ووقا را مراسيلہ ايك حالاک عورت تھی، اس نے اجر کو رام کر لیا اور سمجمایا کرآ خراسب کو

W

W W W p a k S O

[اولاد و جانے کے العد بھی اسد کا احرے پر شفقت رویہ تبدیل نہ ل :وا ۔ پہلی مرتبہ اس کی بمبترین تعلیم کے لیے اسد نے اپنے اسٹور کے آدے مالکاند حقوق فروفت کے ، مجراس کے بعداس نے کیے احرک مبتلی تعلیم کے لیے وسائل مہیا کیے، بیسرف وای جانیا تھا۔ ایک مرتبہ ہمالی نے اسد کی توج براحت اوے قرض کی طرف دلوائی تو اسد نے یہ جواب ویا تھا کہ احمر میرا خواب ہے، میرا سب پچھ احمر کا ہے۔

W

W

W

ρ

k

ید بات احمر نے سی محلی مگر اس وقت اس نے پرواہ نہ کی تھی لیکن اب اے مد بات یاد آئی تو وہ تڑپ کررہ گیا۔

ایک کے بعد ایک ٹیکی ..... قربانی ..... اور ابٹار بھرے واقعات نظرول کے سامنے گزرنے گئے۔ اس کی بے چینی براهتی گئی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا مگر نمیند تو جیسے اس سے روٹھ کی تھی اور مچروه کوئی فیصله نه کرسکا اور جب سحر نمودار برو روی سخی اور لوگ بیدار ہورہے تھے تو اس کی آ کھے لگ گئی۔

اتوار کا دن آ محما۔ احم، سبیلہ کو لے کراہے بھائی کے گھر پہنیا تو سب مجھے بہت خوش گوار تھا حالانکہ وہ تو تع کر رہا تھا کہ مچھے تناؤ اور نارامنی کی کیفیت ہو گی مگر بھائی تک کا رویہ نارال تھا۔ اسد کے بچوں نے میلے کی طرح احر کوسلام کیا اور اس سے لیٹ گئے۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح آج مجمی شان وار کھانا تیار کیا تھا، لگ ہی شیس ربا تھا کہ آج کوئی ناپندیدہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ کھانے کے بعد اسدایک فاکل لے کر آیا۔ فاکل میز پر رکھ کر وہ صونے پر بیٹھ كيا- احرف و يكها كه وه تعكا تحكا اور يرم وه لك رباب، حالات كے جرنے اے وات سے پہلے بوڑھا كرويا تھا۔ اسد نے بغيركى تمبید کے فاکل کھولی اور آہت آہت کہنا شروع کیا۔ "جب ای ابو کا انقال مواتو اسلور بريام لا كاكر فرضد تحاياس مكان كي قيت اس وتت جار لا كالمحى - استورك باليت قرض سميت يا مج لا كالمحى - اس طرح تمہاری وراثت جار لاکھ روپے تک محدود تھی۔ ابو جی نے وصیت کی تھی کہ مکان میں لے لول اور دو لا کھ رویے احر کی تعلیم و ربیت پرخری کروں۔ اسد سائس لینے کے لیے زکا تو سبیلہ نے اسدایک گیرا سالین کے کر بولا "میں نے این وقت ابوری سے بنوازہ معظل ہو گیا۔ بدنگانی اور لاچ کی ہار ہو گئی محت جب کی

فيها كوتول كرايا كيون كه بحث ومبائة كاونت ناتحار فيح يوفيها قبول نبیس تما اور اس کی وجہ سیاتشی کہ جھے انسر سے بنیار تھا۔ یہ بہت تیمونی عمر بین ابو کے بیار ہے محروم او کمیا۔ سرایک مظاوم بچہ تھا۔' اسد کی آواز بھر اسٹی۔ اس نے بدی مشکل سند آ تھیوں میں آئے آنسوؤل کو روکا اور تھم اوالے" مجملا ہما ئوں کے در میان تھمی لین وین ما سووے بازی اوق ہے۔ میں نے احمر کے لیے جو کچھ کیا، اینا فرش سمجھ کر کیا۔اسٹور کے مالی معاملات آج مجمی وہل میں كه بهارا حصه وس لا كان كاسب اور اسلور كا قرض مجمى وس الأكار كاستد البته سيد مكان آج حاليس الكه كاب ياموال مكان كو و وعدول ال النسيم مونا جا سي مكر بيس في بد فيعله كيات كديد وكان الس احمر کے نام کر دول گا۔ ایکلے عیار پانچ سال تک علینہ اور اصغرا بی تعلیم مكمل كركيس ك\_ وه افي زندكي خود بناكيس ك\_ مجفى اسية بجون ے ولی بی امیدی وابستہ ہیں جیسی احرے تنیں۔ امید ہے بیہ بھی احمر کی طرح میرنی تو قعات پر پورا اتریں گے۔''

اسديه كهدكر حيب مواتو درائنك روم مين سانا جيا ميا اتر نے عجیب ی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف و یکھا۔ اس کے لائی نے اے عجیب موڑیر لا کھڑا کیا تھا۔ اسدید فیصلہ کرے گا، وہ سون مجی میں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھی کہتا، اسد نے فال اٹھا کر 🔍 احركووي اور الولايان في كانوني كاغذات تيار كروا لي مي .. اب يدمكان اخركات

سيلد كے ليے ہى لدينورت حال غيرموقع محى مران ي فیصلہ تبول تھا آور پہند بھی آیا تھا۔ وہ ایک لاکی عوریت تھی۔اس کے چرے پر فاتخانہ سراہت امر آل۔

احرابي جكدے أفعال أمنية بيني قريب أنا اور ابن كا باتھ كاركر این انکھوں سے لگا کر بولا۔" ممانی ایجی معاف از دیں ۔ مجھے بوارونس وايد مجه يدمكان سيل وايد يدمكان عليد اور اصغرکے نام کرویں۔ میرسی میرے بچوں کی طرح میں

اسد نے نظر بحر کر احمر کی طرف ویکھا چر فخر پر نظروں سے ای سارى ما جن مع بوى ي طرف و القا مراج أأسوول ير كالون ياريا أحرا المر 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

S

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

W

W

W

S

M



اللوعرواف حلل حالا الدريت ري السياس

الْزُوْفُ جَلَّ جَلَالُهُ وه ہے جو اینے بندوں پر آسالی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔

بدمهادک نام قرآن کریم میں دس مرتبدآیا ہے۔ اس آیت کا ترجمهآ ن بھی پرھیں۔

" الله تعالى تم يرفرى كرف والا ورح كرف والا بيا" اس الله تعالی نے انسانوں اور ساری مخلوق کے ساتھ برای آسانی اور مہر ہانی والا معاملہ کیا ہے، جس کی ایک مثال ملاہے کے جتنی تلوق ہے تو اس کے ماحول کے امتیار ہے ویسی ہی کھال ہنا 🖥 تاكدوه سردى كرى سے اپنا بحاد كريس

بدای کی مرانی ہے کردات کو دن میں تبدیل کیا۔ اگر میشہ رات ای رے تو دل میں کام کاج کیے کرتے ؟ ہم کیے بوضے اور

یہ جتنے جالور میں برانسانوں کے کیے قابو میں میں جس سے وہ ال جانورول سے کام لیتے میں۔ سمجی ای کی مبریاتی ہے۔اس طرح جہال کاری پیرا کی، دہاں اس کی دوا مجی پیرا کی ہے۔

W

a

S

عنیق، سلمان اور بہراد تیوں آج شہر سے دریا کے کنادے كے دوسرى طرف جنگل مي فاخياؤن اور يرندون كا شكاركرنے كے لے نظ ہوئے تھے، تیوں کے ماس از کن تھی۔ ساز هي تين محيد مي اب تك وه تيره فاخا كي اور يا في

جنگی بوروں کا شکار کر سے تھے۔ وہ سارے ذاع کر کے انہوں المناف ي الملك من الملك المنافع المنافعة

اعتق المراخيال ہے اب بس كريں " سلمان في كما۔ الله المراسية المك ك ين إدم أي بين كركمال كما لية

میوں دوست ایک محف درخت کے نیے کیانا کیانے کے لیے دمرخوان بررس اورهمانے کے

منیق این محرکے جو سالن لایا تنا دو بکس سزیاں حمیں میت ساری سزیال اسمی بنائی می تعین اور اس مین مرقی کا گوشت محی تمایه

2098 Jus

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

W

W W W p a k S

M

767 E ne - 3 PM-

تنول دوست کھانا کھا نے حیرت سے بید ساری بائیں ستنے جا

''یہ دیکھوا ان تینوں نے ہارے کننے دوستوں کا شکار کیا اور انيس ذن كر كے اسب تھلے ميں وال ليا ہے " سياه كور نے دكھ بھرے انداز میں کہا۔'' اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی مبر ہانی کی ہے۔ بار ہوتے ہیں تو ان کے لیے دوا مجی پیدا کی ہے۔ یہ علاج معالجہ بھی کرتے ہیں جب کہ جانور ایسانہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جمی پہلوگ بہت ناشکرے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ۔''

پیارے بچوا دروں کبوتروں کی گفتگو میں بنتی ،سلمان اور بہراو سمیت ہم سب کے لیے برای عبرت ہے ..

اس کے آج بی ہے ہم مہر بانیاں کرنے والے رب کی انعمتوں

عزير ساتحيوا يديمي الله تعالى كى مبربال كى انتهاب كه شيطان جیے برے اور خطرناک وحمن سے بچاؤ کا برا آسان اور بہترین طریقه جمی بتا دیا ..

وه مير كه المحت بيطحة ، موت وقت اور بيت الخلاء مين جاني ے پہلے یہ پڑھ لیا کریں:

أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ السُّيطُنِ الرُّجِيلِمِ.

ترجمه، مين الله تعالى كي بناه مين آنا مون الشيطان مردود سن و یکھا! آپ لوگوں کے لیے کس قدر آسان سی برے وعمن سے بیجنے کے لیے۔ او سے تربیمی یاد کر لیں ، اے می

أَعْرُدُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْفَلِيمِ مِن الشَّيْطِيِّ الرَّجِيمِ مِن هُمُزُهُ وَنَفُحِهِ وَنَفْئِهِ.

ترجمه: من ب حد سط والله، خوب حالي والع الله تعالى کی جاہ جابتا ہوں شیطان مردود سے اس کے چوکوں سے، اس کے پھو تکنے ہے اور اس کے دم کرنے ہے۔ **☆.....**☆.....☆

" اف او ہو یار .....ا میہ مبریاں جھے بالکل پسند تیں ای نے آج بی سزیال بنانی تھیں ۔'' علیق نے سالن میں تکت چینی کرتے

" کیکن اس میں مرغی کا گوشت بھی تو ہے! بہراو نے

"لكن سزيال تو مجهيم پسندسين جيا-"

W

W

W

ρ

k

O

S

"اور بجھے گوشت اچھانہیں لگتا۔ دیکھو، میرا سالن بھی گوشت ہے۔'' سلمان نے کہا۔

"ارے بھائی ا کھانے میں کوئی عیب تبین نکالنا جا ہے۔ بیند ہوتو کھا او ورنہ مِنے ہی وینا جاہیے۔" بہراد نے ان وونوں کونری ے کہا اور اینے گھرے لائی ہولی بریانی ان دونوں کے سامنے بر كادي اور دونون كے كھر سے آئے ہوئے سالن كے ساتھ رول

" نید انسان بوے ناشکرے ہیں۔" ان تینوں کو ایک آواز سنائی دی۔ "الله تعانی نے اس السان بر کتنی زی اور مبرہانیاں فرمائی میں۔'' البول گئے ذرا توجہ سے دیکھا تو اس ورخت کی چول پر ایک سفیداورسیاه کورز آیس میں باتین کررے تھے۔

سفید کور نے کہا ۔ "میدای اسان کی خصوصیت ہے کہ اسے ماتھوں سے کھانا کھاتے ہیں جب کہ ووسرے بربدے اور جانور ائے منہ سے کھاتے ہیں۔"

" بيرمبريال مجي تو ہے۔ بيرلوگ بول كر، خط لكھ كر يا اشارون ے ایے جذبات دومروں کو بتا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ب لوگ ہم كوروں اى ك در يع اے قطوط اور يعام ايك علاق ے دوسرے علاقوں تک چہاتے تھے۔" ساہ کور نے کہانہ

" بي منول الرك كمانا كما رئ إلى، بم يرعب اور جانور صرف ایک چیز عل کھاتے ہیں ۔ گوشت یا مرف کھا ک یا مرف والدولكا جب كديد لوك كوشت ك شاخط سريان ملا ليت أي - كا واليس المشى يكا ليت بين، ووده من آم ملا ليت بين - برف من كي طرح كى يوليس وال ليت بين كى طرح كے مصالح ايك على سالن میں ڈال لیتے بن ''سفید کورز نے اسانوں پراللہ تعالی کی مربانیوں



0000



 بہت او نیا، آسان کو چھوٹا ہوا پہاڑ تھا۔ ای پہاڑ کی چوٹی یہ ایک تین ی کونوں والا بہت برانا کمر بنا ہوا تھا۔ باہر سے وہ کمر مثلث کی طرح نظراً القاجس كى چنى سے بلكا إكا وهوال كلتا رہنا تھا۔

ال كرتك آنے كے ليے ايك باڑى دائتہ مى موجود تماج کانی ٹیڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اونیا نیا بھی تھا اور اس محریش رہے والے مین کا نام جس سے لوگ اسے جانے اور بکارتے تے "مسٹر ابو" تھا! اس کا اصلی نام کیا تھا اور مخصر ہوکر" ابو" کیے بن کیا تحاداس کے بارے میں انھیک ہے کوئی بھی نہیں جانیا تھا اور نہ ہی کسی کودل چیمی تھی۔ ان کے لیے دہ مسر ابوا ہی تھے۔

مسر ابو کی عمر لک بھک 100 سال سے قریب می اور ان کا مخصوص لباس آسانی یا چرمرمتی رنگ کا یاؤن تک آتا گاوکن فعال سر ای رنگ کی محلولی اور استخمیون مید نازک می سنبری قریم ای عیک ه جس كى يين ملك يراكى بول مول على اور يين تك آلى-ال كى سعید دازمی بہت محل کتی تھی مسٹر ابو بہت مبریاں اور شنق انسان سے من كا كام يوليس محية بن للصفائل موتا تما-

نہ مجمد لکھتے رہے تھے۔ان کے اردگرد مبت می فیلف اور الماریان محیں جن میں کتابیں ہی کتابی تھیں جوایک پڑتیے کیے ہوئی متنی۔اس کے علاو ومختلف قبیلف میں امختلف متم اور رحوں کے کا غذ مجی رتب سے رکھے ہوئے تھے۔ مسر الوائے یاس بہت ہو۔ صورت ساسبری پر تھا میں سے دو لکھتے عقب والسے تو ان کے یاس تخطے میں لیے ہوئے اِک کلم مجے محرّ وہ ذاتی خور یہ ای سنزی پر سے لكمنا ينداكر في تعد مسر الربه كام كي سالول بي بالتحكم، بنا ر کے کر رہے مقے۔ ایس اسے کام سے جون کی مدتک محت می ا کر بھی تھک میں جاتے تو کری کی پشت سے لیک لگا کر چھ در کے

السراالوك ياس ونياجهال سے يح آتے سے اور ان كو عاصب ارے ان پاند کے کاغذید اول و مرساری خواہشات یا خواب الكمواتے متع جنہيں مسر الوبہت شوق اور ول جنهی سے لکھتے اور اے کرے اہر برانے سے لیٹر اکس میں وال دیے تھے اسر ابو كاليتين أور افتتاد تماكة المان عفرافية الرح بين اور بول ك

A A CHARLEST SAINE

W

W

M

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Ono one

m

W

W

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOC

000 000

ہوں۔ پہانیں آپ بھول کیوں جائے ہیں۔ اسٹی کیٹ کے منہ ر یانے ہوئے کہا اور شکھ کے مرتبان میں ہے، نفاست سے کینڈی ( لو نکال کر کھانے گئی۔

"اوے مسروابونے کہا اور ان کے مسروابونے کہا اور ان کے کہا اور ان کے کہا اور ان کے کہا اور ان کے کہا اور ان کی کہا کہ ان کی سے سادہ کا غذ ذکال کر لے آئے۔ اس ووران کیٹ انہیں دیکھتی رہی ۔

W

W

W

a

S

"جی ہو لیے مس کیٹ کیا لکھوں؟" مسٹر ابو نے مسکراتے ہوئے اس سے بو چھا۔ کیٹ نے بہت انداز سے اپنے سنبری الوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنی خوا بشات لکھواتی منی جسے من کرمسٹر ابومسکرا ویے اور سنبرے یڈ سے کاغذ پر منتقل کرتے گئے۔

"مس کیف ا آپ کی خواہشات کائی بری بری ہوتی ہیں۔"
مسز ابو نے جب کیف کی بتائی ساری خواہشات لکھ لیس تو مسکر اگر
بولے ۔ کیسٹرین عرف کیف کے والد بہت امیر اور امر یکا کے مشہور
برلس بین نصے۔ سواس کی خواہشات بھی ای طرح کی ہوتی تھیں۔
مہلی مہلی مہلی چیزوں کے نام است از برستے جوشا یہ عام بھول کو با بھی نہ
ہوں۔اس کی خواہشات اور خواب کائی مسلے اور او نہیے ہوتے ہے۔
ہوں۔اس کی خواہشات اور خواب کائی مسلے اور او نہیے ہوتے ہے۔

ال کے مسر الوا میں جاتی ہوں: اسمی کی کوری افراک ہا ہوکو المحتے ہونے براک افراک ہا ہوگو المحتے ہونے براک افراک ہا ہوگو المحتے ہونے براک ہونے کی اور اللی جوارات کی خوارشات کے جان کے باس کے جونی بری عمر کے نیک ان کے باس کے جونی بری عمر کے نیک ہونے ہا ہی خوارشات کی اس کے باس کے باس کے باس کے خوارشات کی اس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی جونی اس کے باس سے مسر الوکو بھی و نیا کے خلف طول سے آتے سے اور ان کی وہا ہے اس کے باس کے باس کی جونی اور ان کی اور اور خوارسوں سے مسر الوو ان کی جونی باتوں اور خوارسوں سے مسر الوو ان کی جونی باتوں اور خوارسوں سے مسر الوو ان کی جونی باتوں اور خوارسوں سے مسر الوو ان کی جونی باتوں اور خوارسوں سے مسر الوو ان

اس دن میں سے آسان پہ بادل جمائے ہوئے سے مسر ابو کو خدش تھا کہ مسر ابو کو خدش تھا کہ کہیں بارش ند ہو جائے۔ وہ بارش کی آواز سے بہت بات تھی۔ بہت سے در کھنا تو دُور کی بات تھی۔

آج میں سے کوئی بچہ ان کے پاس میں آیا تھا۔ شاید خراب موسم ( کی وجہ سے اسٹر ابو، پھر میں سفید اور سادہ کاغذوں یہ پھوٹ پھولکنے کے سب خواہ شات اور خوابوں کو اکٹھا کر کے لیے جاتے تیں۔ مداری سرح سر سرمیشاہ مینیات میں میں ا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

m

مسٹر ابو کے گھر تک کانچے کوئیے، بچے ہانپ کر رہ جانے سے کیوں کہ مسٹر ابو کا گھر بہت او نچائی پہتھا۔ اپنے گھر آ نے دانوں کو مسٹر ابو کا گھر بہت او نچائی پہتھا۔ اپنے گھر آ نے دانوں کو مسٹر ابو بہت خوش ولی سے خوش آ مدید کہتے ہے۔ ان کے گھر کا دروازہ ہروقت کھلا رہتا تھا، سوائے برسات کے دنوں میں مسٹر ابو کو ہارش سے بہت چڑتی اور وہ اپنے گھر آ نے والے سب بچوں کوئی سے پائی یا ایس کوئی جڑ لانے سے منع کرتے ہے کیوں کہ ان کو ڈر تھا کہ یا ایس پائی سے ان کی کتابیں یا کاغذ خراب مذہوجا کیں۔

"مسٹر ابوا کیسے ہیں آپ "" گانی رنگ کی خوب صورت ی فراک میں ملبون، ہاتھ میں پھولوں کی جبوٹی می لوکری پکڑے، بلاشبہ وہ بکی بہت خوب صورت تھی، جس کی سائس پھولی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ مسٹر ابواس لیل آئھوں والی بکی کو بہت ا تھی طرح سے جانے تھے جو اکثر و بیشتر ان کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی خوااش یا خواب لے کر آتی تھی۔ بہت نخر بلی می لڑک تھی۔ اسے کوئی کاغذ اتنی جلدی پسلد نہیں آتا تھا۔ وہ کائی دیر تک مسٹر ابو کوستاتی تھی، پھر جاکر مطمئن ہوتی تھی۔

"مس کیت مرین آن آپ کانی داول کے بعد آئی ہیں۔ ہائے
کون ساکا غذ پسند کریں گ آپ اپنی جواہش کے لیے۔" مسٹر ابولے
مسٹر انتے ہوئے وی سال کی اس پی کو دیکھا جو بہت نزاکت کے
ساتھ اپنی فراک سنجا لے سامنے رکھی کری یہ بیٹے گئی تھی ۔ پھولوں کی
لوکری اس نے میز یہ رکھ دی تھی۔ اپنی بڑی بڑی بری اس آگھوں سے
مسٹر ابوکود کیلئے ہوئے ہوئی۔

"اداومسراادا کتنی بارکہاہے کہ جھے کیترین ہیں، کیٹ کہا کریں۔"

کیترین نے ناک چ حاتے ہوئے کہا تو اپنی عینک کے چھے

سے جما کتے مسر ابومسرا دیے ادر میز یہ رکھا موم بیوں کا شکھے کا

مرتان اس کو پیش کرتے ہوئے بولے۔

"ادے می کیت ..... اکیا آپ اپ لیے کافذ خود پیند کریں ا ایس کروں؟"

المبر ابوا آپ کو اچمی طرح یا ب کرا جھے گانی رنگ پدند ب اور میں بر بار کلائی رنگ کے کاغذ پہ ہی اپلی خواہش لکمواتی

50014 Jun (1755) (14)

-**6**00 000

W W W S

کا ہاتھ دیا کر تسلی دی۔ مسٹر ابو نے غور سے ان کے انتر طلیے کو
دیکی انہیں ہمجی ہیں آربی تھی کہ ان عجیب دغریب بچوں کے لیے
کون سا کاغذ انتیب کریں۔ آخر انہوں نے نگ آ کر ایک سفید
ریگ کا ساوہ کاغذ نکال لیا۔ ای وقت بادل زورے کرے اور بارش
کی آواز آنے تھی۔ مسٹرابونے نا گواری سے ناک چڑھائی۔

" '' پھروہی ہارش .....'' مسٹرابو نے خود کلامی کی۔

"بارش! سے بی بارش ہوری ہے!" پانی سال کے ڈرے سے

نیچ کے کروراور زرد پڑے چہرے یہ یکبار جیسے زندگی کی لہرووڈ کئی تھی

ادراس نے اپ ساتھ کھڑے دوسرے نیچ کا ہاتھ پکر کر دور سے تھینے

ہوئے خرتی سے بوجیا تھا تو اس نے بھی خوشی ادر مسرت سے سر ہلا دیا۔

مسٹر ابوکی نا گواری مزید برھ کی اور انیس بلا وجہ بی ایرے کہ کے

گلنے گئے تھے۔" آپ جلدی سے تماری خواہش لکھ دیں۔" ای ساب

سال کے نیچ نے مسٹر ابوکی طرف متوجہ ہوکر کہا تو مسٹر ابوت گئے۔

سال کے نیچ نے مسٹر ابوکی طرف متوجہ ہوکر کہا تو مسٹر ابوت گئے۔

سال کے نیچ نے مسٹر ابوکی طرف متوجہ ہوکر کہا تو مسٹر ابوت گئے۔

دمتم کیچھ بولو کے تو میں تکھول گا نال۔ پہلے یہ بناؤ کہ آئے

كبال سے موا" مشرابونے باتھ ميں پر يكرتے موے موال كيا۔

رے ہے کہ کہ مناان کی عادت اور ہاتھوں کی مجبوری تھی۔
اس وقت ان کے وروازے پید کھٹکا ہوا تو امبول نے بیونک کر
وروازے کی طرف دیکھا جہاں وو بہت کمزور اور مفلوک الحال بیچ
ڈرے ہے اندر مجا مک رہے ہے۔ ان کے ہاتھ میں موجود پائی کی
بوتل و کی کرمسٹر ابو عصے سے ہولے۔

W

W

W

"اس اول کو بھینک دو۔ بدتمیز بچوا کیا تہبیں پتائبیں کہ یباں اس طرح کی کوئی ہمی چیز لا نامنع ہے۔"

دونوں بچ جو ممیلے ہی مہت خوف زدہ اور ڈرے ہوئے تھے، اوراانہوں نے بول بچینک دی اور مسٹر ابوکی طرف دیکھنے گئے جواب ہمی فظگی سے انہیں گھور دے تھے۔

"اب آبجی جادُ ایمر .....!" مسئر ابوئے اکتا ہے ہوئے لہے میں کہا تو دونوں بیچے ڈرتے ڈرتے آہتہ آہتہ چلتے ایمر آ گئے۔ان کا حلیہ کانی خراب اور ٹر اتھا اور وہ بہت کمزور اور زرد لگ رہے ہتے۔ مسٹر ابوئے استے ٹرے حال میں بھی کوئی بچے نہیں دیکھا تھا۔ مسئر ابو بنے ان دونوں کا بغور جائزہ لیا۔ ایک بچہ پانٹی سال اور دوسر القریبا

سات سال کے قریب تھا۔ ان کی سائیں بُری طرح پھولی ہوئی تھیں اور چرے پہشدید مشقت انھانے کے تاثرات شھے۔

"بال اب بتاؤا كون ساكف يم المنافر الم



000 000

دوسرے بیجے سے بوچھا جوخوا بھی گھبرا گیا تھا اور تھیک ہار کر ڈیٹن پ بیٹھ گیا۔
"میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا کہ جلدی کریں مگر آپ بھی اور سے اور کوں کی طرح سوج بچار میں وقت لگا دیتے ہیں۔"اس بیچے دوسرے اور کوں کی طرح سوج بچار میں وقت لگا دیتے ہیں۔"اس بیچے نے کہری سانس لیتے ہوئے کہا تو مسٹر ابو چو تک کراس کی جگڑی حالت رکھنہ لگ

W

W

W

P

a

k

S

O

M

ابو نے بریشان سلی کیا ہوا ہے کیا تم دونوں کسی بیاری کا شکار ہوا" مسٹر ابو نے بریشان سلی کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو مسکر اب آ کر تفریح کی ابو چھا تو اس بنتی کے ہونوں یہ مسکر اب

امیں اور میزی اور کے بہت ہے ہے، تحر کے ریکتان میں غذائی قلت اور بیان ہے مردے ہیں! اس سال وہاں ہارشیں نہیں ہوکی اور ای الیے پانی کا و خیرہ نہ ہوئے کی وجہ سے چرند پرند سمیت ہم چرافتہ ہودی ہے۔ برے ساتھ اور بھی ہے آئے ہیں گر وہ کروری کی وجہ ہے اور بھی ہے اور بھی ہے اسے ہیں گر وہ کروری کی اجہ ہے اور بھی اس کے دادی ہیں ہم دونوں کا انظار کر رہے وہ ہے۔ اور بھی آپ کے باس لائے سے کہ آپ سے تھوڑا میں ہم آپ کے باس لائے سے کہ آپ سے تھوڑا میں ہم ایانی کے کر آپ نے بوال اندر لانے ہی نہیں دی اور اس میں بیان سے ہوئی ہوگیا ہے یا بھر سے ایان اندر لانے ہی نہیں دی اور اس میں بیان سے ہوئی ہوگیا ہے یا بھر سے ایان اندر لانے ہی نہیں دی اور اس میں بیان سے ہوئی ہوگیا ہے یا بھر سے ایان

ال بنج نے تم ہوتی آنکھوں کے ساتھ، بہت آہت آہت آہت آہت آہت آہت اُہت اُہت اُہت آہت آہت آہت آہت اُہت ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا سکت نہ ہو۔ مسز ابو نے گھرا کر بے ہوش بنج کو ہانیا اور پھر بھاگ کر باہر آگئے اور درواز ب کے پاس پڑی بوتل کو اٹھایا۔ ان کے گھر میں پائی بالکل ختم تھا، اس کے پاس پڑی بوتل کو اٹھایا۔ ان کے گھر میں پائی بالکل ختم تھا، اس لیے کہ دہ بہت کم پائی پینے اور استعمال کرتے سے مسز ابو نے بارش کے پائی ہے بوتل بحری اور واپس بھا گتے ہوئے ان دولوں بچون کے پائی سے بوتل بحری اور واپس بھا گتے ہوئے ان دولوں بچون کے بائی آئے جو پٹم کے ہوئی سے مسز ابو نے دونوں کے مد سے پائی کی بوتل کائی۔ دونوں نے بشکل گھونٹ گھونٹ گھونٹ بائی بیا تھا۔ اس دوران بارش ذک بیکل تھی۔ مسٹر ابو بچوس جے ہوئے ، پائی کی بوتل کے بہاڑ سے بیجا تر نے گے جہاں ان دونوں بچون کے ساتھی ان کے داپس آئے کے شخر ہے۔

مسٹر ابو جب نیچے کہتے تو تفک کر ڈک مجے۔ نیچے چی سات ہے ، موجود منرور سے مگر دہ محوک اور بیال کی شدت ہے کب سے مرچکے ہے!! مسٹر ابو نے جرت اور خوف سے ال کی طرف دیکھا۔ یالی کی

" ہم .... ببال ست ، ہت ذور آباد ایک ملک پاکستان سے آئے۔
" یں، مرآب جلدی کریں ہم بہت مشکل سے یہاں تک پہنچ ہیں۔"

اک میں سے سلے میں دروازے کی طرف مز کر دیکھتے او لے کہا۔
ویسے دہاں کوئی اس کا میں کر ہو۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

"بدگون ساطک ہے!" اسٹرابو نے پنویک کران سے بوانیما اور
پھڑ اپنی میز پدر کے برے سے تنوب میں طک پاکستان و یکھنے رکئے۔
ید گفوب شینے کا بہا تھا بن میں اس طک کے نام پدائٹی رکھیں تو ایک سکرین روشن ہو جاتی تھی اور اس میں اس طک کی فلم یا سلائیڈ چلے تکتی مسٹر ابو نے پچھ در غور نے تھی جس میں اہم معلومات ہوتی تھیں۔ مسٹر ابو نے پچھ در غور نے طک پاکستان کے متعلق پیلتی ہوئی سلائیڈ دیکھیں اور پھر بولے۔
طک پاکستان کے متعلق پیلتی ہوئی سلائیڈ دیکھیں اور پھر بولے۔
"اچھا! تو تم لوگ اس تیسری و نیا کے ترتی پذیر طک سے تعبلق رکھتے ہو۔ فیر بناؤ! یبال کیوں اور کس لیے تا ہے ہونا"

مسزاایو نے دو برو بری کی طرف متوجہ بوکر دیکھتے ہوئے ہوئے ہوئے اور انگل ہم بہت مشکل میں جیں اور ای بجہ ہے ہم سب بری اور ای بجہ ہے ہم سب بری سے اور ای بجہ ہیا تھا کہ ہم پوری دنیا جی سب کے پاس جا کی مے اور سوے ہوئے لوگوں کو جوڑ کی ہے ، اپن حالت زار بتا کی ہے ۔ آئی حلای سے ہماری خوابش لکھ ایس ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اللہ حلای سے ہماری خوابش لکھ ایس ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اللہ سات ممال کے بچے نے بے جینی سے اسپنے ماتھ کھڑ سے بچے کود کھتے ہوئے کہا۔ مسئرا او نے اس کی بات یہ جو تک کراہے دیکھا۔ بیاں بتاؤا کیا خوابش ہے تمہاری ؟ "

المیں وصر مرادا پائی جائے اجیسی بارش آپ کے بہاں ہودہی

الی بارش جائے الی جائے الی خواہش بتائے

بوٹ کہا تو مسٹر ابو چونک کے۔ ایکسی جیب وغریب خواہش بتائے

الی جائدی ہے لکے دیں۔ ہم نے اللہ سے بہت وعا کیں ہجی

الی جائدی ہے لکے دیں۔ ہم نے اللہ سے بہت وعا کیں ہجی

کی جیں اور دیا کے ساتھ ساتھ عملی قدم بھی اٹھا رہے ہیں ہا کہ ہم

سوئے ہوئے لوگوں کو جگا سکیس جنبوں نے ہماری طرف ہے آسمیس

بند کر کی ہوئی ہیں۔ اپنے نے جلدی سے کہا تو مسٹر ابو جران نظروں

ہند کر کی ہوئی ہیں۔ اپنے نے جلدی سے کہا تو مسٹر ابو جران نظروں

سے آسیں دیکھتے دو گئے۔ ای وقت ساتھ کھڑا ہوا پانچ سال کا بی

4.**CD** 

¥ P.

-00 000

W

W

W

p

a

k

S

عب قدر جاگنے کا مزا اور ای کھے ہے اس شب میں مانکنے کا مزا اور بی پہنے ہے مانكو جو ناتكتے ہو کے گا . ضرور پرا اس رب کر می کی عطا اور ای کی کھی ہے بوں تو ہے ہب قدر برابر ہزار سال یہ پھی مجی مبیں اس سے سوا اور بی چھے سے آؤ كه شب قدر مين سب ميكه سميك لين اس شب میں تو دیتا ہے خدا اور بی مجھے ہے مومن یہ ہمہ وقت میں رحمت کی محنائیں اس شب میں تو رحت کی حملا اور بی مجھ ہے ہر ایک گناہ گار یہ جشش کی نظر ہے اس شب میں تو مولا کی اوا اور بی کھی ہے ردش شب لدر ہے خورشید سے براد کر عاجز مر ال شب كي ضياء ادر اي مجه ب

' انسانیت' میں چھیا :وا ہے اور انسانیت کالعلق کمی مجمی تخصوص رنگ اسل یا توم سے نیس اوتا ہے۔

"انسانيت" كاتعلق مرف" انسان" عند دونا بادرمسراايون خود کو ایک احیما اور بهتر 'انسان' ثابت کرما تما اور''انسانیت' کا بهت سا قرض اتارنا تفاتا كوكل كوكولُ بجد مجوك، بياس كي شدت يه موت کے مند میں نہ چا؛ جائے ۔ بیجے تو سار نے ایک جسے اوقے میں جا ہے تحریا چولتان کے ریکتانوں کے ہوں یا بحوک باس سے ملکتے ایتھو بیا مومالیہ میں اور بہت سے ممالک کے بول ۔ خواب اور خوابشات بھے سب کی ایک جیسی ند اول مگر بنیادی مفرورتی سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔اس دن کے بعد سے مسٹرانو نے کھی مجی بارش کو مُرانبیں کہا تھا کیوں کہ وہ حان مجھ متھے کہ خدا کی دی گئی نہتوں ی تا شکری نیس کرنی جاہے اور مسٹر ابو ایک اجھے اور رحم ول انسان تعادرا بالكراشرين بوت بنا! بوتل ان کے ہاتھ سے کر کئی۔ وہ واپس بھا گتے ،وے پھول سانسوں تے ساتھ اور مینی وہ دانوں نے نیم دا آئیموں ہے انیس داہی آتا و کیورہ سے متے ۔مسٹرابو نے وجوسویٰ کراہینے گاوب پیانگی رکھی اور دنیا کے غریب اور ترتی پذیر ممالک کا جائزہ لینے گے۔غربت، بھوک، پیاس نے کتنے ای معصوم اور غریب بچوں کی جان کی تھی۔ ایتھو پیا عى بجول كى حالت زار وكيم كرمسارابو كرو تنفيخ كمرا ، و مح \_ان کا دل ، د کھ کی شدت سے سیننے وال ہو گیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

"میں نے آج تک کتنی بے خبر اور مست زندگی گزاری ہے۔ جس بارش ہے اتنا چڑتا تھا، وہ بارش کتنے لوگوں کے لیے رحمت اور زندگی کی امید ہے، مجھے پتا ہی نہ تھا.....!'' مسٹر ابوان دونوں بچوں کے پاس کینچے اور زمین یہ بیٹھ گئے۔اسپنے دونوں باز و واکر کے ان نیم ہے ہوٹ اور ہے جان ہوتے بجوں کوایینے باز وؤں میں مجرلیا۔ یا ٹی ے پڑنے اور اسیے گھریس پانی کے ایک تطرے کو بھی برواشت نہ کرنے والا مسٹرابودھاڑی مار بارکرردر ہاتھا۔ان دونوں بچوں نے حیرت ہے انہیں روتے ہوئے ویکھا تھا۔ اس دن مسٹرابوا تنارویئے كه ان كے آنسوؤل سے مارى كتابي، مارے كاغذ بحيك كئے ہے۔ ان کا دل انسانیت کی تکلیف اور دردیہ تڑپ اٹھا تھا ادر ان کے آنسوؤں نے سااب کی صورت اختیار کر لائھی جس میں پیشلٹ نما

اس دن کے بعد ہے مسر ابو جتنے سال بھی جیئے، انسانیت کی فدمت کرتے رہے ان دو بھوکے پیاہے بچوں کو انہوں نے بچالیا تھا مردنیا کے کونے کونے میں نجانے کتنے ہی معموم ہے ، غربت کی چکی میں بہتے ،ای مجوک دبیاس سے مرجاتے ہیں۔

بنا كمر زوب ديكا تفا-

مہت در ہے ہی سی مرمسر ابونے بدراز جان لیا تھا کہ بیٹی کر كمى كمى باتم كرنے سے لاكھ كنا بہتر ہے كہ بم عملي طور يرا انسانيت ا كى فلاح وببود كے ليے كوكري -اس دن كے بعد عسر ابونے مجى كوئى وش يا خواب ميس لكعا تهار اس لي كدوه حان مح من من كم خدا کے لاتعداد فرشتے میکام بہت اجھے طریقے سے کررے ہیں اور اں تک پہنیارے ای گرہمیں خوداس خدا تک مکتنے کے لیےخواہش ك كانبيل بلكه الحمل كالمرورت ميات السان كا البنل بونااس كى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

900 000 -----

10 - علامدا قبال کے مرشد کون سے؟ iii ـ شيخ سعدي اله حافظ شيرازي أبه مولانا روم

## ﴿ جُوابات علمي آزمانش جون 2014ء

1-روزه وار 2- فاند كعبد 3- تفك 4 فظير اكبر آبادي 5- 9 نوم 1914 6 - كورونا 7 - سكر 8 رئير كلف لائن 9 - 5 اگست 1947 و 11 ستبر 1947 و 10\_مولوي عبدالحق

اس ماہ بے شار ساتھوں کے درست حل موصول ہوئے۔ ان س م 3 ساتھوں کو ہدر معد قرعد الدارى العامات وسيد جارے إلى-الله عائشهم الا اور (150رویے کی کتب) الله محد عد لف قاراني اسلام آباد (100 روي كي كت)

🖈 فمیسائیم ، کراچی (90 رویے کی کتب)

والع لزاد سليل من حصد لين والے يحد بول ك نام بدار بعد قرعد اندازى: عبيد شريف، ميانوال- حديقة عارف، لا مور عنيزه على لوماني، ذهره ا ماعيل فان - تمرز فان، بهكر - رضوان اشده بيثاور - عروبه فاطمد بث، نواب شاد\_ وانبیه شخ ، کوری- محمد احمدخان غوری، مباول بور- اربید، صهیب، حماء راولینڈی۔ محر قمر الزمان، خوشاب۔ محرشیریار رمضان، نكانه صاحب محمر على ريق، راول پندى محمصى خان، پيئاور ممرن عظیم، اسلام آباد-آمنه بنت حبیب الرحن، کراچی - زینب اثواره رحیم! بارخان - وليد احر موجرانوال - محر حزه مقصود لامور - مريم شيهاز

راجیوت، موجرانواله اسد محرفان، میانوالی مایون رشید، اسلام آباد- للتح محمد شارق، خوشاب ملك محمد فرحان، واه كينك- عائشه صدیقه، بیاور- مایول اسلم چوبدری، تصور مزل علی جعفری، شور كوث ـ اشراح امين، لاجور-سيد محر على حسن، لا بور - محر احد رياض، اوكار ٥- عاليه ادم، لا موز عجر تعيم امن، فا مور الدس اكرام، الك مصاح صادق، لا مور عنصه بنول، لا مورد اشفاق احد، كراجي - ام فاطمه مجرات - ثمر نازه كوث ادور خديج نون كوكد روى اصغره لاجور - عمران على مركودها -هيم اختر ، سابي وال - محمد عبدالله فاروق، راول بندی۔ مریم معدر، عجرات ماکفته مرال، بشاور الک محار اعوان، سر کودها شهر پار علی، پسرور به دوالقر مین حسین، حیدر آباد ب لين اظهر سي محد جمار، خوشاب مروسعيد، موجرالواليه ارم لواز، جرانوالد عائشه نويده سيال كوث مبيد الله الوره بشاور - كرن بث



W

W

W

k

S

ورج ویل دیے گئے جواہات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- گفری کے اسرنگ کا تناؤ کون ی توانان کبلاتا ہے؟ االد المُن تواناكي أولى المرابع ا وی 2\_لفظ اذان کے کیا معنی میں؟

الد مانى جائے والى الد مانى جائے والى iii يكى كى بات

المرد كفر أأ كلم توحيد الأركلمة شبادت

4- تانا اورش مائے ہے کون کل چر ای ہے؟

أبلوا أاكأى · ااا\_ پیتل 5- وريات سنده كا ودمرا نام كون سا ي؟

أد شالا المالين الأوميران

8\_رونى كى مك كل الالكا كا الم عام عا الدين الديون

الارته 7- كولف كي ميدان كوكيا كما جاء ع

الدرعك. الدلاك إاله يارك

8- اکتان کے سر فررون کا شرکها جاتا ہے؟ الدمنذي بهاؤ الدين الاسانان

9- من اسلال ملك كالمحدثة الركول سيل مواج

ال-سغودي عرب االدافغانتان

=2016Ju Eilds

جهلم ـ توبيد آفال مراحي ـ وقار حيت وخانوال - عمران ارشده ملتان ـ



جماعت میں اسماد طالب علموں سے گفتگو کرتے :وے کہے لگا:

الطلے دن ایک جیونا بیمشی مجرمٹی لے کر استاد کی خدمت

بے نے نم آ محول کے ساتھ معمومیت سے کبان جناب سے می

( فيدا بمل شاين انسادي، چوبك)

میں الی مال کے قدموں کے نیجے سے لایا جول۔ آپ می فے تو

ہمیں سکمایا ہے کہ مال کے قدموں کی جنت ہے۔"

میں حاضر :وا۔ استاد نے منی ریکھی تو کہنے لگا: " بیٹا تم مجو ت

نداق كررب و بعلا بنت كى منى بم كسي مامل كر يحي بن؟"

القاال واحتاي شاه

٢٠٠ جو فنس خود كو اصلاح سے ميراسجعتا ہے، وجي سب سے زيارہ " تم میں ہے جو طالب علم جھے منحی تجر جنت کی منی الا کر وے تو وو قابل اصلاح ب-تم مين كام ياب طالب علم ووكا -''

🌣 جس محفق میں تنقید سینے کی ہمت نہیں وولی، سب سے زیادہ تقیدای برک جاتی ہے۔

الم كتاب ببترين ساتمى باوركتاب نوانى سب يبترين

ا الله الله عنت كقلم الله بالله ب

الله آزادي كا تجرشهيدول ك خول سے پروان پر متا ہے۔

( خديم نشان ، كاموكي)

زندگی بے بس خاموش برندے کی طرن وقت کو اڑائی، و بے یازال کئے جا رہی ہے۔ بیسے کوئی ہوا اپنے ساتھ خس و خاشاک 💍 سب اڑا کے جائے۔ عم محانس بن کر بھی سانس روکتے ہیں مر

فوثی کا نوالہ نکلتے ہی سائس پر بحال ہو جاتے ہیں۔

يهاں وكو ايسے بيں جو ايك مسكرا بث اور خوشى كے ايك بل كو برائعة أين اور يكم اليد بين، جو فوشيول سد دائن جرب والدى . شندک می مراوت میں اور کھے تو کفن مجی او خار کا بینا کرتے جي ليكن يمال مسادات ب كون كرقبر امير اور غريب كى ايك ى 

الدر الدر العالى الجام يون جميا دوا بي الله کے اندر در فت۔

الله السيد آب سے زيروي مت كري ورند اوت والي ك-

🖈 اس کی فاختہ وہیں ارتی ہے جاں بیار، سط اور مبر کی

المعرب عامت فراؤ كون كر مكنو بيث المعرب ير (لوان عل العور)

٥ الله خدا كرزويك بجرين ودست وه ب جوايا ووست كاخير

🜣 فریوں کے ساتحد بمیشہ ودی رکھ جب کہ امرون کی مجلس

الله وشمن ایک بھی بہت ہے۔ دوست زیادہ بھی تحوز کے ہیں۔

الله فريب وو ب جس كاكوني ووست ند بوء

🖈 اگر کوئی قابل محض اوری کے لیے نہ کے تو بابل سے اوی مت کر

المعلم علم على كوآواز دينا ب، بل اكروه جواب وي تو عمرتاب ٠ درندكون كرياتا ب-

الله عدادة عدا عدو بدله ميل ليتا-

جئ آدمی کے اسلام کی خولی امور بے فائدہ کو چھوڑ ویا ہے۔

اكر تمبارا كمانا حسب خوابش ند موتواس كويراند كبو-

تمبارا اے بمالی سے ملتے وات مسكرا ويا محل مدقد ہے۔

(سيدوزوار المسين، لا مور)

900.000

2010/10 -222 (20

W W

W

ρ a

S

S

W

W

W

ρ

k

S

M





پولو سے کھیلوں کا بادشاہ اور باوشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے، تحققین کے مطابق بولو نے وظی ایشیا میں جنم لیا، ایران میں يرورش يائي اور كلكت بلتسان اور چترال مين جوان موايد يواو كو "جوگان" مجمی کہا جاتا ہے۔مشہور مسلمان بادشاہ قطب الدين

ایک بولو کے کیل کا بہت شوقین تھا۔ تطب الدین کی موت محی بواد کیلتے ہوئے گوڑے سے گر کر بوئی تھی۔ قطب الدین ابک اسل میں کون تما؟ بولو کے کمیل سے سلے اس کھیل سے شوقین إدافة ك بارك ين آب كو بتأت إن جي كي وجه ال

بادشا ہوں کا تھیل کہا جاتا ہے۔

W

W

قطب الدين إيك كأ النفل وطن تركستان تها جبال وه ايبك ای ایک ترک قبلے میں پیدا ہوا، ای لیے قطب الدین ایک کے نام سے مشہور موار سے وہ دور تھا جب بہت سے ملکول میں علاموں كى خريد و فروخت كا كام موتا تھا۔ قطب الدين كو اس بي بحين میں ایک سودا کر تر کستان سے خرید کر ایران کے شیر نیشا بور لے کیا اور کھر وہاں ایک قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی کئے ہاتھ فروخت كر ديا. يه قاضي ببت بزك عالم تهد امام اعظم البوحليفة كي ادلاو میں سے سے اور نیٹا بور کے قربی علاقوں کے حاکم بھی تھے۔ انبول نے قطب الدین کو بہت الحیمی طرح رکھا۔ قرآن مجید اور دوسرے دیلی علوم کی تعلیم بہت توجہ اور شفقت سے دی کہ وہ عالم

فاسل مو کئے۔ قطب الدین کو قرآن مجید سے اس تدر اگاؤ تھا کہ اوگ أنبين" قرآن خوال" ممني لك سير ميثا بور بن من قطب الدين ایک نے ادار بازی، نیزه بازی، تیراندازی اور شهرواری کے فنون سكے اور اوار (دوكان) كر كھيل سے ول جس الحلى ... تاسی کی دفات کے بعد قامنی کے ایک سامب زادے نے

وطل الدين كو ايك تاجر ك باتن فردخت كر ديا۔ اس تاجر في قطب الدين كو مناطان شباب الدين محد غوري كي خدمت مين ميش اکنا لیکن سلطان نے قطب الدین کو قیت وے کر فرید لیا۔ غلام قطب الدين في اليين في ما لك سلطان شباب الدين محم فورى کی خوب خدمت کی اور وہ سلطان کی آنکھوں کا تارا بن حمیا۔ سلطان في قطب الدين كواسية ورباري اميرول ييس والحل كراليا اور ایک اعلی عبدے برہمی فائز کر دیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے المين بخت ك مامن ايك فاص جكم مقرركر دى مى .. جنب سلطان اور خراسان کے بادشاہ کے ورمیان لزائی چیز کی تو اس جنگ میں تطب الدين وحمن كے خلاف براى بهاورى سے الرے الكين وحمن كى نوج کے تمیرے میں آ مجے اور کرفتار ہوئے۔ وحمن نے اے لوہے ے ایک پنجرے میں بند کر کے تید کر دیا تھا۔ ممر چند دن بعد سلطان شہاب الدین محم غوری کے لفکر نے وسمن کو فکست دی. جس لوسے کے پنجرے اس تطب الدین قید کیا کما تھا اے ایک اون ير لا وكر سلطان كي ساعة لايا ميا تو سلطان في خود قطب

21) CF25 2014 Jun

الدین کولوہ کے مغرب سے الکالا اور اس کے گلے میں بو زیگر سی ای کی جگہ گلے میں ہیروں کا ہار پہنا دیا۔

یہ 1191ء کی بات ہے جب سلطان شباب الدین محمد غوری نے شالی ہندوستان کا رخ کیا اور اجمیر، ربلی وغیر، فع کر کے ان ہر قطب الدین کو حاکم بنا ریا اور اس کے ساتھ ای اس کو اس فوج کا سیدسالار بنا دیا جو اس نے بندوستان میں جھوا ی اور خود دالی غرنی چلامیا۔ قطب الدین نے سلطان کے جائے کے بعد مرته اور تحنورسميت كي اور علاقة في كر ليه سلطان فطب الدين كوغرني بلاكر بي شار انعامات سے نوازا۔ ميتى تحالف کے ساتھ قطب الدین نے غزنی واپس آ کر کئی اور علاقے فتح کر لیے۔ محم غوری نے اسے مندوستان کا گورز مقرر کر ویا تھا۔ جب سلطان غوری نے توج اور بنارس کے راج سے جنگ كرنے كے ليے مندوستان كا رخ كيا تو قطب الدين نے ان کی خدمت میں بچاس برار سوار، سوعر لی محورث اورسینکووں ہائتی اور اونٹ ہیں کر دیے اور سلطان کے ساتھ مل کر تنوج اور بنارس لنتخ کیے۔ اس لڑائی میں قطب الدین نے خوب بہادری وكھائي كيه سلطان نے اسے اپنا بينا بنا ليا۔ قطب الدين اور اي کے فوجی مرداروں کی فوجوں نے مجرات، راجوتان، دریائے گڑ

W

W

W

ρ

k

M

اور جمنا کا دوآب، بہار اور بنگال کتے کر لیے۔ 1206 ويس سلطان شهاب الدين غوري مندوستان كي آخري مہم کے بعد پنجاب کے رائے اینے وطن واپن جا رہا قانہ شکم ے قریب ومیک کے مقام پر بعض وشمنوں نے انیس وائٹ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ اسے خمے کے اندو تو رہنے بتھے سلطان کی شہادت کے بعد سلطان کا بھتے مخود جانشین بنایہ اس مین میں تطب الدين كو بهت عزيز ركعا اور خوب عرزت وي اور سلفان كا خطاب دے كر شال بندوبتان كے في كيے موسے سارے علاقوں لا مور اور وملى شميت كالخووعار بادشاه منا وليا فطب الدين بادشاه ین کرمھی رعایا کا فاوم زما۔ لوگ اس سے محت کرتے اور دغایاں الكوين الاخطاب ديا تفاجس كا مطلب عاجت مندون الكول روي كى بارش كرف والله الوكول في تطب الدين كو حاتم انی مجی کہنا شروع کر دیا تھا۔ان کی خادت پرے شالی مندوستان

کو اپنا معلیٰ وا گل۔ ومدومنان بیں ان کا ایک بھی وشن نہ تھا، دریا ول اور سخارت في ادكول كرول موه في بيتهم

W

W

W

P

a

S

O

S

M

1206 ، این ساطان کی وفات کے آمد خاندان غلامان کی بنیاد ر کمی، اس کے بعد ماندان ناامال کے نو اور حکمران آئے۔ قطب الدين في بادشاد في اي مسلمالول كو اسلامي شرابت ميد مطابق زندگی از ارنے کی تالین کی اور اُری اس ول سے یر بیز کرنے کی تا کید کی۔ ساتھ ہی عدل و انسان کی ایس شال نائم کی کہ آئندہ نسلوں کے کے مون بن بی ۔ الله بن کے دور میں کس طالتور کی مجال نہ تممّی که کسی کم زور برنظم کر شکے۔ ان کے کشکر بیل ترک، افغان، غوری اور جاجی و فیرو شائل سے ۔ مب س کررے کوئی کی کے ساتھ ناانسان نَذَكُرَتَا، تَمَامُ رُعِلَا خُوشُ حِالَ، \* عَلَمُن رُنَدِكُ بِسر كُرِثَى تَتَى \_ مسلمان عِي نین غیر سلم بھی سلنانوں کے ساتھ خاات سے دسہ یاتے ہے۔ وقطب الدين وين عراون إوروين ك عالمول كى مالى سريري كرت، مخلف علوم و فنون مين كمان ريض والله وظيف يات سمد ان من تاری اوب، سوق اور شایر شاس سے

التقلب الدين بمارتول ك في كم موجد سے ، و بل اور ووسرى بيكرون ير في كاشان والمعارض الواكس والى اور اجمير من شان والمعجدين بي جي جير كروائي قطب الدين كي بادشابت كا زباند عكومت مرف فارس راء 1210 ، من بواد (جوكان) كيلة ہوئے اچا کے کھوڑے سے کر کر سخت زخی اوے اور محر انتال کر من يوار من بوار كميلة واحد وفات ياف والع بادشاه قطب الدين أيب كو لا بورسيك الأركل بازار مين وأن كيا كيا جبال ان كا مقر تغییر کر دیا میاجو سیافوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ اس تنی علم ردومیت اور عدل و انظاف کے بادشاہ کا نام تاریخ میں کی حوالوں کے ساتھ زندورے گا۔ اس میں ایک حوال ہواو کمیل کا بھی ہے جو ير خطرا مرام وليب كليل ب- بب بهي اولو كليل كا ذكر مو كا قطب الدين ايك كا ذكر ممي موكا . شايد اي ليے اس تحيل كو تحياول كا بارشاه اور باوشامول كالحيل كباجاتات كدمسلمان بادشاه اس كحيل كا شوقين تھا اور اس تحيل كو كھيلتے ہوئے كھوڑے سے كر كر فوت ہوا تفاء بولو كي كهيا جاتا ہے اور ياكسان مين كن علاقوں ميں مكيل مشہور ہے آ عدوشارے میں بتا تیں سے۔ ایک ایک ایک

2014 for Circle (22)

Ш

سے چریں ماے میں میں دوئی إلى أب ال چروں كوتائ يجے اور شاباش كيے۔

WWW.PARSOCIETY.COM

رج قطر، شام، لبنان، بحرین، مصر، کویت، ترکی، اردن، ایران، سودان 12046 fra 675

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

m

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



W S

M

ر کورے ہو سکتے ہیں، مہریان کر کے میرے جیوال یا سے اقر ( ويبدين جاديد، لاجود ) ما حد (عاطف ہے) اور آج میرے ملے میں مبت درو ہے۔

عاطف: يارآج ميرے سر من برا درد ہے۔ ماحد: تو تحيك ہے تم ميرا كا دما دور من تيرا مرد ما دينا مول-

(ما شوكت وكوجرا لوالد كينك)

ایک آدی خون کے بارے می کتاب بڑھ د با تھا۔ بول نے لوچھا: خون کے بارے میں معلومات کیوں بڑھ د ہے اوا شوہر بولا: ڈاکٹر نے کہا ہے کل خون کا نمیث ہے اس لیے تیاری 人工江 . 公公

ایک دوا فروش جمع میں اپنی دواکی تعرفیف کر ر یا تھا۔ حسرات! من بدووا مين سال عدفروخت كروم مول، آج تك یقین کریں کسی نے کوئی شکایت میں کا۔ مجمع سے آواز آئی کہ مرنے کے بعد کوئی شکایت نہیں کرتانہ

ایک دوسیط از ووسرے دوست سے): میں کار میں جا رہا تھا کہ والووال في محصروك ليار انبول في ميري تقدى، كمرى حي كم

> ودسرا دوست الميكن تمبارے باس ريوالور بھي تو تھا۔ پہلا دوست: شکرے ان کی نظر میرے رابوالور برمین بردی۔

لاشترا الوركيس آبادى

ا یک لڑکا مار دمت کے لیے اپنی کار میں دوسرے شہر جانے لگا او مال باب نے جر محت سے ای جانے کا ما اس دیں۔ الاے نے شکریہ الا كرت موك كما بس يحفية ب كي الما الي والمس باب نے جوال ویا ہم دعا کر کے دیا اس کے میکن بیٹا، یہ یاد رکھنا کہ جاری دعا عمی صرف 50 کا کی گفتے کی رفار سے ساتھ دے

استاد (علیمیس) تم الر کا کالیکول نیس کرے لاتے؟ سليم جناب مين بوشل بين ربتا بول-مِنَا المان المان الكاوَل مِن الكِ وانتول كا وَاكْرُ آيا سِيد ال اس من جران مونے والی کیا ات ہے۔ کیا ہم لوگوں کے Sint Water وانت تيس ايس



W

W

W

اجی (منعی سے): تم آ محص بند کر کے مضالی کیوں کھا رای ہو؟ سخی: اس لیے کہ ای نے مٹھائی کی طرف دیکھنے ہے منع کیا ہے۔ (علينه احر، زاول يندى)

ا استاد: تم وري سے سكول كيوں آئے؟ شاكرد: سرا داست من بورد لكايا كما بي كراس يرتكما ب كرآ ك سكول ب آسته جلس .

و مالک: کیا حمیس جانوروں سے محت ہے؟

توكر: بالكل جناب! خاص طور ير بحف موع مرغ سے بہت محبت

استاد: برائے بادشاہوں کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟

شاكرد: ووسب مر يحكے بيں۔ (العرالي، وبازي)

ایک دکان وار پراشوث ای رباتها ما کم ف بوجها: ا كريش دبانے كے بعد بيرا شوث مد كال تو؟

دكان دار: كونى بات ميس دمم ودمرا في جانا. (مفازشدد كرافي) راہ كر ( يے سے): تم في ان انكى من دها كدكوں بالدها موا ب بجد بدوجا كداى نے باندها باكدين خط ڈالنا ند بحول جادن-

راو كير: توكياتم في خط ذال ديا؟

المجيد اليس داي مجمع خط ديناتل محول مني \_ (منيه فارف، ومكوف) کی ایک مافر دورے ہے کہنے لگا: جناب آپ کی عمر؟ 🔾 دومرے نے خلا کر جواب دیا: 35 سال اس ملے سافر نے بے ساختہ کہا: اس عمر میں تویقینا آپ اسے پرول

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

2010 due

W W m



M

W

W

W W

M

(890 فث) بلند ہے۔ ہر سال لاکوں مسلمان اس عظیم مقام کو و کھنے آتے جیں جہال رسالت آب پر وی آتی تھی۔ حضرت جریل آپ کے پاس اللہ رب العزت کے بیفامات لاتے۔ لوگ بہال كر روحاني سكون حاصل كرتے بين اور الله تعالى سے دعا ميں مانگلتے ایں۔ یہ نار بہاڑ کے سرے پرنہیں بلکہ اس کے پہلو میں ہے۔ چانیں ان طرح ہے موجود ہیں کہ خیمہ معلوم پڑتا ہے۔ غار کا رخ م کھاس طرح ہے کہ بیاندر سے مختذی ہے اور سورج کی روشی براہ راست اندرنس مائنی ۔ نی یاک کی کی دن یبال قیام فرماتے اور عبادت كرتے۔ ج كے موقع ير لاكھون افراد بنيان آتے جي اور لوائل ادا كرتے ہيں۔ رمضان المبارك ميں عمره كرنے والول كى بڑی تعداد بھی بیال نوافل ادا کرنے آتی ہے۔



یا کتان سمیت ونیا کے کی طاقوں میں سموے (SAMOSAY) باے مُول سے کمائے جاتے ہیں۔ نہ کی یا



تیل میں خوب کی ہوئی ویسٹری نما خوراک ہے جس میں آلو، تیمہ یا چکن مجرا موتا ہے۔ خیال ہے کہ سموے بنانے کی ابتدا ومشرق وسطی (معروفیرو) سے بول بعدازاں مفلیدعبد میں برصغیریاک و من ان کی ابتداء موئی۔ آج یہ پاکستان، بمارت، بلکہ دیش کے لوكوں كى بينديدو خوراك بے جے بطور تواضع استعال كيا جاتا ہے۔ رمضان المبارك من الكول أن سموت اظارى من استعال موت





. عار حاصل عب كداى عار (Cave of Hira) كويدا عزاز حاصل عبد كداى عار سم مجوب الى معزت محر ملك عبادت ك لي تشريف لات متعد



أنیا کے بنگاموں سے مجمد در کے لیے الگ تعلک کوشتہ تنائی میں آب اے رب کو بہاں آ کر یاد کرتے۔ یہ عاد کمہ سے 3.2 کلومیسز کے فاصلے پر ہے۔ بیارجبل النور تای پہاڑ می واقع ہے جوسعودی كرب كے علاقة قباد ميں ہے۔ يہ عار 3.7 مير (12 نك) لبى ادر 1.60 مير (5 ند 3 افح) چوراني يس بيد عار 270 مير



W

W

-000 00<del>0</del>

کا برت (Spirit of Salt) کبا کرتے ہے۔ 13 ول صدی میں بہلی بار اس تیزاب سے آگائی ہوئی۔ بائیڈروجن کاررائیڈ کو پال میں حل کرنے سے یہ تیزاب حاصل ہوتا ہے۔
کور ائیڈ کو پال میں حل کرنے سے یہ تیزاب حاصل ہوتا ہے۔
کیوں کہ یہ تیزاب از جا ہے اس لیے یہ تیسی تیزاب کبالاتا ہے۔
ونیا ہم میں ہر سال یہ تیزاب 20 ملین میٹرک شن سے زیادہ ہدا ہوتا ہے۔
ویا ہوتا ہے جس کی بری مقدار فیکٹریوں میں استعال ہوتا ہے۔ پیاسک ، سال کی تیاری میں ہمی یہ تیزاب استعال ہوتا ہے۔ پیاسک،

W

W

W

a

S

O

M

یں۔ لفظ سمور فاری زبان کے لفظ سبوساگ (Sambosag)

سے نگل ہے۔ بی دید ہے کہ ڈینا ہمرکی زبانوں میں ای سے ملتے
ملتے ہام ملتے ہیں۔ ایرانی مفکر ابوالفعنل یسی (1077ء - 995ء)
اور برصفیر سے نامور اسکالر و شاعر امیر ضرو سے اپنی اپنی کما وں
میں سموسوں کا ذکر کیا ہے۔ امیر ضرو (1325ء - 1253ء) میں
کمتے میں کہ مغل شہزادے اور شہزادیاں سموست کھاتے ہتے۔ ابن
ابلوط معروف سیاح نے بھی چود ہویں حدی میں اپنی تحاریم میں
ابلوط معروف سیاح نے بھی چود ہویں حدی میں اپنی تحاریم میں

W

W

W

k



بیٹریوں کی تیاری، ٹوڈز، ادویات اور پال صاف کرنے میں اس تیزاب کی بڑی اہمیت ہے۔ علاوہ ازیں چڑے کی مفائی، پائی کی میزاب کی بڑی اہمیت ہے۔ علاوہ ازیں چڑے کی مفائی، پائی کی جو غذائیت کو برقرار رکھنے اور ڈائیقے کو محفوظ کرنے کے کام آتے ہیں) کی تیاری میں نمک کا تیزاب استعمال ہوتا ہے۔ انسانی معدہ بیں) کی تیاری میں نمک کا تیزاب استعمال ہوتا ہے۔ انسانی معدہ میں ہائیڈروگلورک الیمڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی بی انتی کی آئی ہوئی میں ہائیڈروگلورک الیمڈ پایا جاتا ہے۔ اس کی بی انتی کی آئی ہوئی کرتا اور غذا میں جراثیم کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس تیزاب کے نمارات آئیوں، جلدہ پھیپیروں اور آئیوں کو فقصان کرتا اور غذا میں جنارے کی بیٹس اور آئیوں کو فقصان کرتا ہے گارات آئیوں، جلدہ پھیپیروں اور آئیوں کو فقصان کرتا ہے گارات آئیوں، جلدہ پھیپیروں اور آئیوں کو فقصان کرتا ہے گارات آئیوں کو فقصان کرتا ہوئی ہیں۔ یہ خطرناک تیزاب ہے، طلباء کو تجربہ گاہ میں احتیاط سے استعمال کرنا جاسے۔

موسوں کا ذکر کیا ہے۔ کرا تی کے کافذی سموے و یا ہمر میں مشہور ہیں۔ سموے میں چکنائی بہت ہوتی ہے۔ ای لیے انہیں کھانے سے جم کا وزن ہز متا ہے۔ ول کے مریضوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی جائے۔ برما، نیمال، مرک لگا، از بکستان، قازقتان، آذر انجان، انڈو بیشا، ارک میریا، ایتھو بیا، مومالیہ، امرائیل، آذر انجان، انڈو بیشا، ارک میریا، ایتھو بیا، مومالیہ، امرائیل، ماللہ ب برتال، کینیا، عرب ممالک، برطانیہ و امریکہ میں مجی ماللہ ب برتال، کینیا، عرب ممالک، برطانیہ و امریکہ میں مجی سموے کھائے جاتے ہیں۔



نمک کا تیزاب یا بائیڈروکلورک السلہ Hydro Chloric)،

(Acid) ایک شفاف، نے رنگ اور ناک میں چینے والا تیزاب
سے جومنعت میں بمٹرت استعال ہوتا ہے۔ مامنی میں اسے نمک

2014 fat (272) (30)

00000





ال آدي كے سامنے بندرہ كے قريب بي بيٹے سے، وہ سب و کے سب خاموش متھے۔ وہ مخص اُن سے بچھ کہنا جا ہتا تھا،ای لیےسب بجوں کی نظریں اس سے اب ملنے کی منتظر تھیں۔ اس محص کے کیڑے ار وسنع تطع بہت بہتر تھی لیکن اس کے چبرے پر رہنج و الم کی کیفیت موجود تھی جواس کی شخصیت کو عجیب بنار ہی تھی ۔ بچوں کے ادب و آ داب ے انداز و ہور ہا تھا کہ وہ اس مخص کو خاصی اہمیت و ہے ہیں ۔ " ہاں تو، آپ ہم ہے کوئی خاص بات ....!" اجا تک ایک لڑ کا مت كركے بول برا۔ ووقعض مجى جيسے اجا بك مليد سے جاگ برا ہو۔ چند لڑکوں کی نگامیں سوال کرنے والے لڑکے کی جانب اٹھ كئي - أنعين ورقحا كرو وفخص كبين ناراض موكر أسه بحمد كهدندوا ل\_ " إن إن كيا بات كرر با قيا ....؟" ووآ دي جيم بات كرتي رتے کو بھول کیا تھااس لیے اُس نے بچوں سے بی سوال کیا۔ "ئى .....و ...... تى اپنى زىدگى ..... كى كمانى ..... " ايك لا ك ئے بکو بکاتے ہوئے کہا۔

الله المارية الله في التي بري بري التحميل إدهر أدهر . مماتے موسے کہا۔اس کے مناسب رویے سے لڑکوں کی جان میں و بال آم كا ودندتو ايس بوتا تما كمكى في ائى اوقات س برح كر

ك تعيل كرنے مين ديريس لگائي ..

W

W

" تم جاؤ، جلدی کیڑے بدل کر پہیں آ جاؤ۔" کی نے ہاتھ کے اشارے ہے أے جائے كوكہا۔

" فیک ہے اُستاد۔" اس نے کہا اور باہر نکل کیا۔

اس کے جانے کے بعد اس محص نے سامنے رکھے جگ سے یانی کا گلاس مجر کر مینا شروع کر دیا۔ دوشاید وقت کر ارر ہا تھا کہ وہ لڑکا بھی اس کی محفل میں آجائے تووہ اری کہا ۔ شرع کرے۔ یکھ ہی در میں وولز کا صاف متحرے کیڑے لینے کمر کیا میں واقل ہوا اور اُوای ہے جیت کو محورتا ہوا بولا۔ محراس کی لگاجی اوحر اُدخر محویر

20100

M

ONLINE LIBRARS?

FOR PAKISTAN

W W W P S

M

الكيام موا ايك روز .....؟" أستاد في سالس لين كر لي عاموتي الشياري تواسم فورا بول يرا-

"میرے لیے پر جاب اندھرا فی اندھرا تھا اور مجھے اُجالے کی تلاش تھی واس لیے میں نے ایک رات خاموثی سے اپنا کھر چھوڑ دیا۔" "ارے ...." ارسلان نے اپنا سر کھاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ "میرا خیال تھا کہ میں گھرے با ہرنکل کرا جالوں کی تلاش میں كام ياب موجاؤل كالمكن اليامكن نه موسكا-" اس في مزيد كهنا شردع كيا-" اپناشبرچيوژ كريس دُوراكي چيو نے شهريس آهميا -ميري عمر کوئی پندرہ برس ہوگی ۔ موجا تو میجھ ادر تھالیکن پہال تو میرے لیے ر ہنا اور جینا ہی دُشوار ہو گیا۔ ہر ایک شک کی نظر سے ویکی اکوئی مجھے شهارا دینے بر تیار مدہوا۔ ہر کوئی صانت ما تکناء میں بھلا اجنبی شہر میں كس كاحواليه ويتايه "

" ایبابی کھے جارے ساتھ ہوا تھا'' در تکن لڑکوں لے سرکوشی

میں بات کی۔ ''انیک روز میں بارک میں پُرانی ڈیل روٹی کے کلڑنے جمع کر کے کھا رہا تھا کہ ایک ہم درو تفل میری جانب آیا۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہول لے جا کر خوب بید مر کردول

اور بچول کی جانب مرکوز بولئیں۔ "اہم آپ کی کمالی سنے کے لیے ہے۔ اب ایس الک لاکے

W

W

W

ρ

k

S

O

S

من حمال بيرا موا وإن ماري فاس الله كادي بسب مجه تعا میں مارا مراف ورائ کامت کت تھا۔ ہم ری کی لعت سے محروم تصر" وو پر شغور و کر الني من کو کیا۔

" يو والل المول الك بيا الك الكاماوي سے بولا۔ "بات بات کی نادت می از از مرے کر والوں کی عادت می - جھوٹی چھوٹی باتوں یہ بادیا کو در اور کیا جھانے مکوں ان کے مزاج میں شامل تھا۔ میں ای اور اور کے گئت وہ کیا سے تو پریٹان تھا ہی واوپر سے برے بحال اے میرے جینے کا معلم لوٹ کر کے رکا دیا تھا۔" یہ بات كرتے ہوئے اس كن الكول اللہ دوموٹے مولے البولكل آئے۔ "اوہ اُستاد ا" عجا کے والے اڑے کے منہ سے ہم دردی

"میں بڑھبنا حیابتا تھالیکن بڑا بھائی علم کی دولت ہے محروم تھا، اس کیے وہ میری پڑھائی میں بھی رکاوٹ بنے لگا۔ میں ضد کرتا تو اس کے ہاتھ ملتے۔وہ والد صاحب کی ڈکان چلار ہاتھا اور اٹھیں خوب کما کر دینا تھا اس لیے وواہے کچے نہیں کہتے تھے۔ وہ مجھ ہے بھی یمی

حابتا تما که پژهائی جموز کراینے ہاپ كاير چون كا كام سنجالول." أستاد کی کیفیت و کھنے وال تھی۔

" پھر کیا ہوا اُستاد؟" ایک لڑ کے تغیس نے سوال کیا۔

" میں وہی بتار یا ہول۔ <u>مجمع</u> تعلیم حپموڑنا کوارا فہیں تھا۔ بات ہے بات ممالی جان نے مار مار کر میرے ول میںایے خلاف نفرت پیدا کر دی تقی ال کی طرف دیکتا تو وہ ہمی أے مجورت مجی والدصاحب کاروبیاتو من بناى چكا، يول لكنا تن جيده ان ی کے کہنے رہے برطلم توڑ رہا ہو۔.

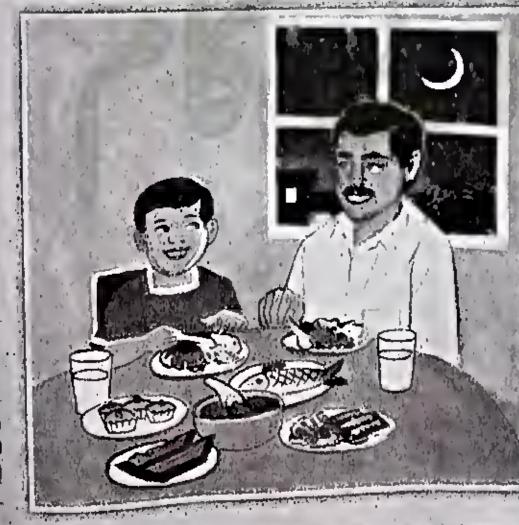

**⊕**⊝¢'6⊝**⊕** 

سب کی بھول بھال کران کا ہو کررہ گیا۔' اُستاد نے لڑے کی بات کا جواب دیا۔

'' آپ کوچی کر کی ایس آئی ''مغدر نے انتہائی معمومیت آپے کا ان سند کر میں انسان من اوق کز سخد کم ووجی مجدور قبار

W

W

W

S

ساتھ کبا (اے تواہے ماں باپ روز یادا تے تھے مگر دو بھی مجبور تھا۔ '' گھرے اچ ایشان ہو کر بھا گا تھا واس لیے اس گھر کی جانب

ے غافل بی دنیا میں ایک دم میں ووکیا۔"

" بجھے مواقع شام او میں ان ہے الگ ہو گیا۔ " وہ مجھ خوش ما موا۔" میں نے اپنا کام الگ کر لیا۔"" اچھا.....

المن می موارد اور و است یا دیم جگهول پرانسے بچول کو الاآل

کرتا جو گھر سے بھاگ کر آھے : وان اور کی سہارے کی تلاش میں ہوں۔'' اس کے چیزے پر مسکر اسٹ کی ایک لکسری آئی ادر پھر سجیدگی میں بدل کی۔

"میں نے اپنے مائی کی فار کا بدلہ یوں لیا کہ تم اوگوں کو پیار اے بہلا کھسلا کر بہال لاتا مراواور بھیک مانتھنے مرد کا تا رہا۔" اب اس

کی آنجموں میں کی تھی۔ ایسے شاید اسنے دیکتے پر پہناوا تھا۔ "ایما کرنا گناوسے ناں الکل الم ننھا یاسر جو بچو بنوں پہلے تی اس "میم کامیر بنا تھا وائتہائی معصومیت سے بولا۔اس کے اس سوال پر استاد

نے اُسے میکو کرا ہے سینے سے لگالیا اور پھوٹ پھوٹ کر دونے لگا۔ '' بالکل کا دیسے مرحمہ کے اللی خوشیال میمن جانے چراس کا

برلہ دوسروں سے لین و مزول کے گروں کے جرافوں کو ال کر دیاد کہاں کی اراب ہے۔ اس کے اعرب کا انسان جاگ چکا تھا۔ "میں نے واقع مری دعری سے ستی بین سیما تھا اس لیے اس ول ول

ور من رخیا در افزان بن دو حارا یے گرائے دیکھے

جہاں برے بران اسے چروں ہے بہت بارے فی آئے یں۔ اس بروی بات میں اس میں اس

کلالی و پھرسوال وجواب کیے۔"

"كتااچما آدى تفاوه .... "راحيل نے استادى طرف د كھ كركها

لیکن اُستاد نے اس کی بات کونظرانداز کردیا۔

"بہ ظاہرتو وہ تھی بہت اچھا تھا لیکن بھے پرمبر ہائی سے پیش آکر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے کیا، جہاں بھھ جیسے بہت سارے لڑکے موجود ہتے معصوم بچول کو بہلا پھسلا کر یہاں لے آٹا اور پھران سے بھیک مشکوانا اس شخص کا کام تھا۔ اس نے مجھے بچھ دن اسپنے پاس رکھ کر اس مہم برنگا دیا۔"

'' و کیموتو اُستاد کی کہائی جھ سے کتنی ملتی ہے۔'' ایک لاک نے دوسرے کے کان میں کہا۔

" گھر ہار چیوڑ کر میں تو پڑھائی اورا جے مستقبل کی خاطر الگا تھا لیکن جھے کیا معلوم تھا کہ بابرنکل کر تو انسان بڑی بوی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے اسپ گھر کے ماضی کے معاملات اب معمولی لینے گئے تھے "

" الله ميرتو ب - " تفيس في لقمه ديا -

"میرا پڑھنے کیسے کا خواب اور بڑا آدی بننے کا عزم بھر کررہ ا میا میں نے ان لوگوں کی بڑی منت ساجت کی ۔ دو تین بار بھا گئے ۔ کی کوشش بھی کی لیکن کوئی ترکیب کارگر ٹابت نہ بوئی۔" آیک بار پھر اس کی آنگھوں میں آئسوآ مجے۔

دولا کے بھی اُستادی کیفیت دیکے کر اواس ہو گئے۔ اُسٹاد کے بہا تھا۔
دیتے ہوئے ال لاکول میں سے کسی کومبینا اور کسی کو سال ہو دیکا تھا۔
ال اس مے میں اُستاد نے بھی کسی کواس طرح ساتھ بٹھا کر بات نہیں کی آئی ۔ اُسٹاد کا رویہ تھا۔ اسپنے کام سے کام رکھتا تھا اور لاکول کو ان کی صدف رکھتا تھا اور لاکول کو ان کی صدف رکھتا ہی کہ کہا نہیں تھی کہ دور اس سے چوں جال ہمی کر جا تھا۔
ان کی صدف رکھتا ہی کی مجال نہیں تھی کہ دور اس سے چوں جال ہمی کر جا تھا۔
جا تھی اس کا کہ اس وجہ سے اپنے دل کے بوجھ کو المکا کر رہا تھا۔
جا تھی اس جا تھا۔ میں اس کے ساتھ رور و کر پہند ہوتا گیا۔ بھیک استان میں رجبال میں شرع کرتا یا باتھ کونے کھیلات تو ان و کے خوال اس کے المائی میں رجبال میں شرع کرتا یا باتھ کونے کھیلات تھے و ان و کے خوال کے دور اس میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور اس میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور اس میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور اس میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور اس میں کہ دور اس میں کہ دور اس میں کو دیے ۔ آخر کو دھی گیگ یا گئے میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور کے دور اس میں کیا گئے میں ایسا طاق ہوگیا کہ مہال کے دور اس میں کے دور اس میں کو دیا کہ میں کی دور اس میں کی کے دور اس میں کا کہ کو دیا کہ دور کا کہ دور کی کہ میں کو دیا کہ دور کی کہ دور کی کے دور کی کہ دور کی کی دور کی کہ دور کی کا کہ کو دیا گئے میں ایسا طاق ہوگیا کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کو دیا گئے میں ایسا طاق ہوگیا کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کو دیا کہ دور کی کی دور کی کہ دور کی کی کہ دور کی کہ دور کی کو دور کی کے دور کی کی کو دیا گئے کی دور کی کھیل کے دور کی کے دور کی کو دیور کی کا کر دیا گئے کی کو دور کی کو دیا گئے کی کو دور کی کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دور کی کر دیا گئے کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کر دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور

" فیراقودو برا فرش بوئے بول میرا ایک از کے نے سوال کیا۔" "الازی کل بات ہے، وہ بی پر بہت اعتاد کرنے ایکے میں w

W

ρ a k

0

İ

ان ا

Y

.

0

m



2046.fe

ا زيادو کا کرلائے گا۔"



دوسرے بعلے میں کی شادی تھی اور برے زور وشور سے المعول بجايا جار باتحار خاله مهرني لي بزت شوق سن واعول كي آوازس س كرخوش : وري تحيي اور محلے كى لا كيون كو بلا بلا كر كہدرى تقيس: "ادخرة وْ، وْمُول كَي مَال يرلذي وْالو، جب أَنْسَل كي شادي موكي تو من بھی ایسا ہی د هول منکوا وُس کی تو تم سب لڈی ڈ النا 🖰

يجول وبس ايك منفل حاب قار ووسب خاله مرلي في المحرن مِن أَمْلِي وَكُرُ لِذِي أُورِ مِنْكُرُا وَالْفِيلِينِ \_ وْحُولْ كَمِيلِ نَجُ رَبًّا فِمَا لَذِي كبيس ذالى جارى مى محرد و ( ي و حول كي آواز بهت الحيى لك ريى مى -جب میرنی لی کے بیٹے کی شادی کا موقع آیا تو مبلدی کی رسم پر اس نے اینا یاد ہورا کرنے سے لئے افران والوں کو بوالیان بوے يدے احول كلے يى الكائے دو وطول والے آ موجود ہونے -وصول کی کوئ وار تعاب ر سلے لاکوں نے پھر لا کول نے خوب لذي والي مرآن ب جاري خاله مراني في كوات مال بحيرة الله ان وهولوں کی آواز کھوالی خوش کوار میں اگ رہی تھی۔ ان کی "وهم اها وهم" كى كرانت اور زور دار كون سے اجتے دل و دمان ير ایک جو اس برانی محسوس موتی - اس بر مو سے کی بات میسی ک

بینا شردع کر دیتے اور بار بار بخشش کا آقاصا مجی کرتے ..... 'ویل، نوشے کی مال کی ویل 'رورو کریکارتے۔

W

W

W

S

M

و تقریب کے ختم ہونے تک ند صرف مبرلی بی ، بلک ای کی طرح ك اور بهتى كم زورول ودماخ والى ديمال سر بانده كر إدهر أدهر برى كراه رائي تحيل - بورا دن مرك دروك مارے رئي رئي كر كر را۔ شام تك لا كاجتن كر كے خاله مهر ني في كو يجد افاقد عوا اور وہ بيلے ك بارات كراتي خاك كايل موكس الركون في وحما" فالدا كيابارات كرساته وجول ليس خاكس مري" تو خالد نے کانوں برا تھ رکھتے ہوئے کہا:

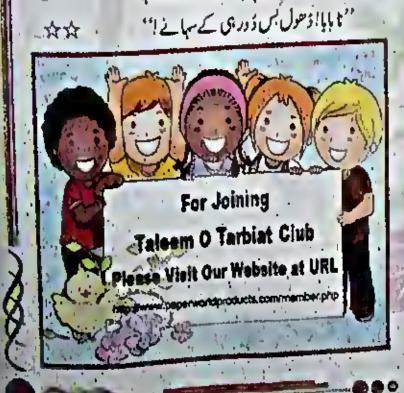

EDD TO JAN STEEL GO

m

W

W

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بهت سال فردے ایک بستی میں ایک لکر بارا رہنا تھا جو بہت نیک ادر صابر و شاکر تھا۔ اس کا معمول تھا گیافتے سورے اذان ک آواز بر اُٹھ جاتا۔ وضو کر کے معجد کو جا دیتا جبان نماز اوا کر کے چی درے کیے قاری صاحب ہے قرآن پاک پڑھنا، پھراس کا ترجمہ برمنے کی کوشش کرتا۔ کوئی محفظے بھر کے بعد جب معجد سے کھر آتا تو اس کی بیوی اس کا تاشیا تیار کر چی موتی۔ تاشیا کیا ہوتا، اس وو براض اجار کے ساتھ اور قریب جنگل کی ظرف نکل کھڑا ہوتا، جہال خوب لكريال كاف كاف كر جب تعك جاتا إلا المركمي ورفت الك سائے میں آ میتھا۔ قریب ہی عری کا صاف شفاف یانی ہے۔ رہا ہوتا۔ لكربارا أرام لينسه اينا ناشتا كلول كررومال زمين برنجيا ولينا ادر فهايت مزے سے تاشقا کرتا، چرالند کا شکر اوا کرے ذرا در کوسستا لیتا۔ کچھ ور کے بعد جنگل میں محوم پر کر جنگل کیل اور انبوے اسم کرتا۔ وو پہر ہونے سے ملے ملے والی آ کراکٹریاں بازار میں فروفت کر کے کر آ خاتان کر آ کر سازے سے ایل یوی کو تھا و خا اور سوے بیون کووے دیتا۔ وہ اینا شام کا وات بستی کے لوگون سے وکے سلم میں كزار ويناء ساتھ تل ساتھ متحد ميں لمازين جمي اوا كريا رہتا۔ بستی کے سارے بوے بوڑھے عبداللہ لکڑ ارے کی بہت

روک لیا اور بوری توجہ ہے اوھراُ دھر کا جائزہ لینے لگا۔ آ وار کسی بیجے کی معلوم ہورای تھی جوسسکیال نے لے کر رو رہا تھا۔عبداللہ رحم ول تو اتعا بن ، فوراً تام جيوز كريني كى حلاش مين نكل كفرا موا . وه حمار اور ورفتول كوغور سے ويكتا موا آواز كى سمت برھنے لكا۔ تعور کی ای دور اس نے جماز ہول کے تریب ایک برے سے وراحت م يحي ويكما لوايك بحرفها جوالسوول عرز جرے كے ساتھ ورفت است فیک لگائے اوک رہا تھا۔ شاید روت روت تھک کر الدُهال بو كما فقا عبدالله يدر لح اس ديكا ربار اس قدر خوب صورت اور بنارا ہجہ اس نے سازی ستی میں تین و کھنا تھا۔ المنه عالى الله الله الله الله عند المتيار المن رب كي تعريف ك جس في ال ع كو الى بيارى مورث في لواز ركما تعال

77 CFR 2014 date

W

W

عبداللہ اس کے قریب گیا۔ گھاس یہ جلتے ہوئے جب سو کھے پنول سے چرچر کی مواز نکلی تو بیجے کی آئی کھل گئی۔ وہ مہمی مہمی نظروں سے عبداللہ کو د کھنے لگا۔

کریارے نے پیار ہے اس کے سریر ہاتھ چیرا تو بجدال سے لیٹ گیا۔معلوم ہوا کہ وہ اپنی مال کے ساتھ اپنی خالہ کے کھر جا رہاتھا جو جنگل کے ووٹری طرف ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ نجانے س طرح وہ جنگل میں راستہ بھول کر مال سے بھڑ گیا اور اسے تلاش کرتے کر میں اور بے جارگی بیرآنیو بهار با تھا۔ وہ عبداللہ کے ساتھ اس کے گھر جلنے کو تیار ہو گیا۔ گھر آ کر وہ عبداللہ کے بجول میں کھل مل گیا۔ عبداللہ کی بیوی بھی بہت نیک قطرت عورت کی ، اس نے بھی بیجے کو خوب بیار کیا۔ میرسون کراس کا دل بھی پریشان ہو گیا کہ نجانے کس ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا ہے۔ یوں بیار محبت کی جھاؤں میں وہ ملنے لگا۔ بیج نے اینا نام شان بتایا۔ وہ تھا بھی بری آن بان اور شان والا۔ چند ہی روز میں سب کھر والوں نے محسوس کیا کہ شان اچھی عاوتوں کا مالک مہیں ہے۔ وہ اپن شکل وصورت پر ناز کرتا، غربیوں سے دُور و بھاگتا اور امیر بچوں کی خوشامد کرتا، جب کہ عبداللہ کے بچے اس سے مختلف تنف وصورت کے لحاظ سے تو عام سے بح تفالیکن انتھے اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔عبداللہ جب بھی شام کے وقت بہتی کے بچول کے ساتھ بچھ وقت گزارتا تو شان کی کسی نہ وسی یری عادت کے باعث اسے شرمندگی کا سامنا کرنا برتا۔

ایک روز تو حدی ہوگئی۔ بستی کا ایک لڑکا بوٹا روتا ہوا عبداللہ

کے پاس آیا اور بتایا کہ شان اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا حالال

کہ بوٹے نے کھیل میں مجھی بے ایمانی نہیں کی، کسی کو اللے
سیدھے نام سے بھی نہیں بکارا۔

عبدالله فورا ال كے ساتھ جانے كے ليے اُٹھ كھڑا ہوا اور اسے بيار كرتے ہوئے دلاسا ديا كہ بيں شان سے جاكر بات كرتا ہول، وہ تہبيں ضرور كھيلائے گا۔شان سے جب بات ہوكی تو اہل في كاسا جواب دے ديا۔

''ابا! میں اسے ہرگز نہیں کھیلنے دوں گا۔ دیکھتے نہیں اس کا رنگ کتنا کالا ہے بالکل اس جیسا۔'' اس نے درخت پر بیٹھے کوے

کی طرف اشارہ کیا تو دوسرے لائے بنس پڑے۔

دشتان پتر! ایبا تو نہ کہو۔ یہ رنگ و روپ تو اللہ تعالی نے بنائے ہیں۔ اس پر کسی انسان کا کیا اختیار ہے۔ ' لکڑ ہارا ول ہی ول بین کانپ اُٹھا۔ شان ہوئے کی طرف دیجہ کر اس کا بنراق اُڑاتے ہوئے بولا۔''ابا! جس کی سفارش لے کرفو آیا ہے نال، یہ اندر سے بردا کھوٹا ہے۔ ہر ایک سے نمبر بنانے کی خاطر ملتا ہے اور ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اسے سب سے عزیز وہی ہے۔''شان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس یہ ڈالی۔

''یہ تو اس کا اعلیٰ اخلاق ہے، بھیٰ!'' عبداللہ نے بیار سے بوٹ کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ جانتا تھا کہ بوٹا پانچ وقت کا نمازی ہے، وہ اسے اکثر مسجد میں نظر آتا رہتا تھا۔

''اخلاق .....؟ وہ بھی اعلیٰ اور اس کا لے کلوٹے کا؟'' شان نے بڑے غرور سے بیٹ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بوٹے کو دیکھا جو سہم کر عبداللہ کے پیچھے ہوگیا۔ شاید اسے لگا کہ شان اسے بیٹ مارنے لگا ہے۔ بوٹے کی اس بے اختیار گھبراہٹ پر شان کو بہت کو ایک زور دار قبقہدلگایا۔

عبداللد فاموتی سے گھر لوٹ آیا۔ "کاش میں مجھے بتا ہوتا کہ بیاتنا مغرور ادر بد دماغ ہے تو میں کھی گھر نہ لاتا۔" وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا، چپ چاپ جاپ مسجد کی طرف چل دیا کہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ بوٹا بھی آ ہستہ اس کے بیچھے چاتا ہوا آ رہا تھا، بچھے دل اور بوشل قدموں سے۔عبداللہ نے منجد کے قریب جا کر بوٹے کا ہاتھ بیکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔

''بوٹے پڑا تو ول میلانہ کر، ہیں کل جنگل سے تیرے لیے لکوی کی تلواریں بنا کر لاؤں گا، چھرتم میرے بچوں سے کھیلا کرنا اور شان کے لیے بھی دعا کرنا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس میں عاجزی پیدا کر دے۔ اس کے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ پڑا! انسان اعلیٰ اخلاق اور اچھے اعمال سے بڑا بنتا ہے، رنگ پر فخر سے نہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ جتنا کوئی جھکتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالی اسے عزت دیتا ہوئا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بوٹا اپنا سلارا و کہ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر بھا گر تا رہا۔ کاش!

W W S

ای مرت ای مرت فرازی این جاسته ای مرت بیار اور محبت کرنے والا اور برون کا اوب کرنے والا

W

W

W

اس بات کو سات آئھ ول بھی شاکڑ رے تے کہ ایک ون ا جا تک شان کو خارش شروع او مئی۔ بس پھر کیا تھا، بہتی کے دوسرے بچوں نے اس کے ساتھ تھیلنے سے الکار کر وہا ہلکہ میے ای وہ کمیلئے کے لیے کمرے باہر اکانا، لاکے اس سے وُور بھاگ جانے اور کہنے مانے۔'' ہما کوا مما کوا خارش آ کیا، خارش آ "كيا\_" شان ول دى ول مين جيَّ و تاب كها كر ره جاتا تمر پجه كريدسكتا-

عبداللہ نے گاؤں کے علیم صاحب سے ال كا علاج تو كروايا تمر خاص افاظه بله جوا..

و فارش کی وجہ سے اس کے تمام دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے ستے۔ البيد ايك بونا تفاجو روزان عفر كي فمازيده كراس كر آنا ادر و اس کے ساتھ مغرب کی نماز یک وقت کر ارتا۔ اے تسلی ویتا اور اس کے لیے دعا کرتا اور شان ول ہی دل میں نثرم سار تھا۔

ائن ون جعد قفاء عبدالله أوراس کے لیے ما وعوکر جعد ما صلے ک تیاری کر رہے ہے۔عبداللہ کی بوی بالے شان کو محی سائے کا کہا ادراس کے کیڑے سل خانے میں رکھ آئی۔ شان نے نہا کر کیڑے بدلے اور تنامی کرنے کے لئے جب شف کے سامنے کھڑا ہوا تو شکف پانظریوتے على اس كى ايك في في كال كى۔ بيدوہ شان تو ما تھا۔ اس كا چره عجيب وحشت زوه سالك ربا تعاد فارش كرنے سے اس ك چرے بر جگہ جگہ والے لکل آئے اور خراشیں می با کی میں ا عبداللہ جو وضو کرتے ہوئے اس کو بھی دیکیا جا رہا تھا اور اس ک ولی کیفیت کا انداز و لکار العاب ال جواس کی آجموں سے آنسو مت دیمے تو پائ آ کر منت سے اولا۔ اثنان برا برنا آدا رہا ہے تال ....؟ تم نے اس کے ساتھ مھی اجھا سلوک جین کیا یہ آب احماس ہوی کیا ہے و مراؤ سور علتے ہیں، تماز جو اوا کرو۔ ے عرور اور البرائے کے اوب کرد اور اور اور ا

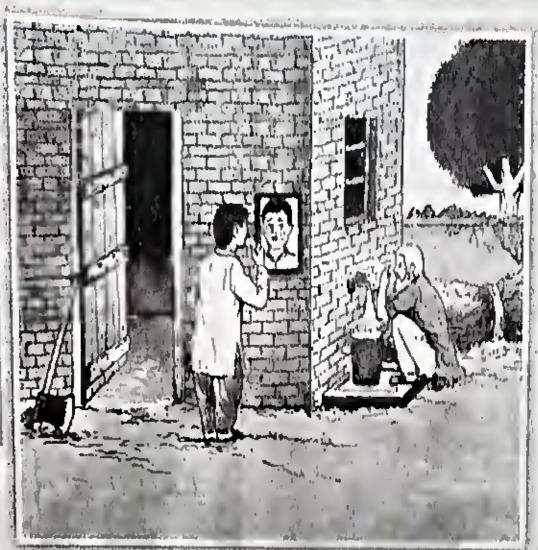

ہمی کلے بلو۔ مجے الے اللہ کی رحمت پر پورا مجروساہ، ووحمیس خارش سے نجات مرور وے گا۔ علیم صاحب کبدرے سے کہ دوا اور دارولا میں کر رہا موں مرآب لوگ وعا محی کریں۔ اللہ یاک رحت کر دیں کے العمداللہ بارے آہتہ آہتہ بول رہا، شان بة قراري سے عبداللہ كے ملے لگ كيا۔

"ابالا مجھے معاف کر دو۔ میں نے تیرا دل و کھایا ہے۔ اور بونا ....ا اس نے او میری آئیس کھول دی ہیں۔ اللہ جھے اس مرض سے آرام دے دے تو ہم ویکھے گا کہ میں ایک نیا انسان بن جادی گا اور ہاں! آج میں بھی جمعہ بڑھنے جاوں گا۔ آج کے بعد تو مجمعے تمازی ہی و مھنے گا، اللہ کے فعل سے " شان نے ایک عرم سے وعدو کیا۔

عدالله خوش سے نمال موت موع بولا۔" شان پتر! سانے استے ہیں کہ مجل وار شاخ میشہ جھی موتی ہے جب کہ غد مند شاخ اکڑی رہتی ہے۔ تم ایکن وارشاخ مؤ ماا جو جھی عی رہتی ہے، ووسروں کو چل می واق ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ ے جو عال فیرٹ ہوتے ہیں ہمیشہ جمک کر ہطتے ہیں مراجی مر کول مو کر جرا کرتی 0 0 0

2016

FOR PAKISHAN



رائے زمانے کی بات ہے، ملک شام کے ایک شرحمی میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام حاکم تھا۔
موداگر نے دن دات محنت کر کے پائی پائی جن کی تھی اور اب اس کا شارحمی کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس پر بھی دو بہت سادہ زیادہ پر صفح بسر کرتا اور حاکم کو بھی حدے زیادہ پر صفح بیس دیتا تھا۔

جب سودا گر کا انقال ہوا تو ای کی ساری جائداد ما کم کولی ۔ اتی
دولت پاکراس کی آئیس میٹ کئیس اور دوا ہے باپ کی خون بینے
کی کمائی دولوں پاتھوں سے لٹانے لگا۔ اس کی حو لی میں ون رائے
خوشامدی دوستوں کا جس لگار بتا۔ روزشبر کے کسی ندیسی امیر آؤی یا
سرکاری افسر کی دفوت ہوتی جس پر دو دل کھول کر پید جرج کرتا۔
آہستہ آہستہ مارا جس جنفاختم ہونے لگا ادر ایک دن دو جس آیا جب
آہستہ آہستہ مارا جس جنفاختم ہونے لگا ادر ایک دن دو جس آیا جب
آستہ آہستہ مارا جس جنفاختم ہونے لگا ادر ایک دن دو جس آیا جب

جب اس کے درواؤے پر فاقوں نے دستک دی تو اس نے جائیداد بچنی شروع کر دی لیکن بچھن وہ اس رے ۔ فضول فر چی جس کی سدگ ۔ چنال چہ وہ اوا جو ہونا جائے تھا۔ دھیرے دھیرے وہا ما شدگ ۔ چنال چہ وہ اور کو کوئی کو محتاج ہو گیا۔ دو تین فاتے کے تو جائیداد یک گل اور وہ کوئی کوئی کو محتاج ہو گیا۔ دو تین فاتے کے تو بائی یاد آگل ۔ سوچا کوئی کام کروں اور کس طرح پید کا دوز خ مجردں بائی یاد آگل ۔ سوچا کوئی کام کروں اور کس طرح پید کا دوز خ مجردں

کیکن کام کوئی آتا نہ تھا۔ ناچار مند پر کپڑا لپیٹ کر منڈی میں گیا کہ مزدوری ای کر منڈی میں گیا کہ مزدور دل کی بھیڑ لگی ہو گی تھی۔ اسے کسی نے کام ندویا۔

32010 Jac (320) (41)

m

W

W

RS

W

W

W

a

S

M

آ توزنا كاكونى و كله تهارك ياس تك ند پيزك عكايا" الدساكيا حامية ووآعميس- حاكم رائني :وكيا اورشيخ عبدالميد اے ایے گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا، بورائل تھا جس میں ہیں پہیں كمر، برات برات الله اورا ك ميني كما وار در نول ك وشي نما باغ منهے۔ انہی والاأول اور خلام كروشول ہے كررتا :وا وہ ايك والان میں پہنیاتو جیرت نے اس کے میر پکڑ لیے۔ بھو ٹیکا سا کھڑا کا کھڑارہ ملا ۔ اس دالان میں عاد إور عدائك دائرے ميں سر جمكائے المف ین کررے متے۔ وقعے وقعے سے مراثنا کرایک لمی مختری آء مجرتے اور پھر سر جمكا كررونے ككتے - يفخ عبدالحميد في ان إور حول کی طرف انسر دو نگا ہوں ہے ویکھا اور پھرخورہمی انہی کی طرح آہ بھر

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

" تم میری اور ان اور حول کی و کیم بھال کرو سے ۔ ضرورت کی ہر چراہمیں وقت پرملتی رہے۔ ہمیں کی تشم کی تکلیف نہ ہو کیکن ایک بات كالحق سے حيال ركھنا يمي جول كر الكي بيد يو چھنا كہ ام آه ر زاري كيول كرت إلى بولوا وعده كرتي او؟ العالم عن وعده كرايا، مال آن کروہ کیے جائے کے لیے بین تھا کہ یہ بوڑ سے جنہیں ویا کی ہر چیز مثیر ہے اسٹے واقعی کیوں ہیں!

ول كرارية ويا إلا تع روت ري اور حاكم ال ك خدمت كرنار بالتي عبد الميدائ سے بہت خوش تفا۔ اس نے وصیت كروي من كداس كي بعد اس كي ساري جائيداد كا دارث ما كم موكا ..

ود سال ای طرق بیت ایج که بود سے اب بہت کم زور ہو گئ تحاور إن كَ يَكُنْ جِلادًا كا وقت أو كيا تها . أيك ون صح كوحا كم سوكر أشاتو معلوم موا كذايك بوز نطابس فياس كورة كرميا ب-ايك منة بعد روسرا بورُ حا مجي چل بنيا أورون پندره ون بعد بال وولوس بور سف مجمی اللہ کو بیارے ہو مجھے 🖳

اب حویلی میں مرف حاکم اور شیخ عبدالحبیدرہ مکا تھے۔ پھی واول احد معظم معی بار مو گیا اور اس کے معطے کی کوئی امید شروی - بد وكيوكر ماكم في اس عكما: " وي مان من في في اب ك آب ك ا علم كالعيل كي مجي يدنه يوچها كه آب ادر آپ ك مالكي ات ا ادای ادر مم کیس کول رہے ہیں لیکن اے آپ کا آخری دلت آگیا ے۔ خدارا اب تو بتا و بیچے کہ آپ لوگ اسٹے رکھی کیول سے ؟! ا

عا ہے تھی کیکن ہوسکتا ہے کہ میں حمہیں اپنی ادر ایے ساتھیوں کی اوا ک كاسب إنا وول توتم اس وكد درو عد محفوظ رموجس ميس مم سارى زندگی بنا رہے ۔ اتا کبر کرش ذرا سا انفاء گاؤ سکے سے مر لیکی اور پھر سامنے ایک ہماری ہند دروازے کی طرف اشار و کر کے بولا: " میہ وروازہ مجی مت کولنا۔ اگرتم نے میری تفیحت ند مانی تو تمبارا مجی وری حال :وگا جو مارا :وا نے کہ کرش نے زور کی بھی کی اور چرا ی جان، جان پیدا کرنے والے کے سرو کروی۔

W

W

W

P

a

k

S

S

م عبدالميد كي وفات كے بعداس كى جائيداد كا وارث حاكم بنا اور وہ آرام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔

اليك دن حاكم الى دردازے كے ياس في كرزا في في عبدالحميد نے کو لئے سے منع کیا تھا۔ات ایے پہلے کے وہ الفاظ یاد تھے جواس نے مرتے وقت کیے تھے لیکن وہ اپنے ول پر قابو ندر کھ رکا۔ اس نے سوچا، دیکھوں تو اس دروازے کے اندر ایس کیا چیز ہے جے ویکھنے ہے ان کے چھانے منع کیا تھا۔ اس کے دمائے نے اے بہت سمجمایا کیکن وہ ال کے ہاتھوں مجبور: وگیا اور ورواز ہ کھول کرا ندر نظر ڈال۔

وروازے کے ساتھ مختر کی میرھیاں تھیں جو ایک کمی سی سرنگ میں جاتی تھیں۔اس سرنگ کے آخری سرے پر مدهم مدهم می روشی فم فرا رہی تھی۔ حاکم کے یاؤں بے انسیار سرحیاں طے کرنے گئے۔اب ووسرنگ کے اندراس روشیٰ کی طرف بزے رہا تھا۔ آخر کار ملتے میلتے وہ مرمک کے آخری مرے تک فیق کیا۔ بدیرمگ ایک لیے چوڑے ميدان مين آهتي هي - وه اس اتي ووق ميدان ٿين کمڙا إدهر أوهر و کي ر ماتھا كەسمامنے سے اونۇل كالك قائلة اتا وكھائى ديا۔ بديماراون منف تين اونون يرتين آوي موار الحيار وتقافال تعاب

اون قريب آئي و حائم ي آركيميل خريت لي يمن كي مين ره کئی۔ جن موارول کو رو مرو بھے زیا تھا وہ مورثی جو شکل ہے رستان کی بریال یا جست کی حوری لگ روی جس مان میں اسے ایک عورت ينج أترى،اس في خال اونك يرجام كو عليا اورايم يدقافله آ کے رواند ہو کیا۔ راستے میں اس نے عواقوں کیا جیرا آبو جما کہ وہ اے کہاں لیے جارت جس کیلن وہ سکرانی کر جس ۔ ولیس کو جس ۔ ولا كمنا و الرسل كر لعدة الله الله والم المعادة

(1) (2) 2014 du



مسكرابك تقى اور برخض معلمين اورخوش حال نظراً تا تها يتحوزي دير بعدید تا فلدایک عالی شان حل کے در دازے پر جا کر زک عمیا۔ تیوں عورتیں اونوں پر ہے اُتریں اور جا کم کوکل کے اندر لے کئیں۔ و پچل ك ايك ايك چراكود كيتا اور جرت سے دائتوں ملے انگليال د باليتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سہانا سیناد کیے رہا ہو۔

عورتين خوب صورت باغات، ميولول كي حسين وجميل تخوّل اور ان کے درمیان چلتے ہوئے خوش نما فواروں کے یاس سے گرارتی مونی ما کم کوایک بوے سے کرانے میں لے کئی، جہال ایک بوے ے مونے کے تحق برایک عورات اس فی اس نے حاکم سے کہا: " بم تمهيل اين سلطنت على خوش أ مديد كتية بي- يبال بم عورتول کی حکومت سے اور ہم نے اے جات بنا دیا ہے۔ یمال مذکوئی چوری كرة ب، مدو كالحراق المحمد مرفض كويمرورت كي برجيز مهاك جال ہے۔ کوئی فریب بیل ہے۔ کوئی کی کامحاج سیس ہے۔ سب خوش و خرم زندگی کبتر کرسے الیں اولوا ہماری سلطنت میں رہنا جائے ہو؟" "اس فينت إلى أن كارل رب كونين جاب كا، ملك عاليه!"

حام نے برے اور الے الے الم جما كركما۔ کیا اور پھر ہولی کے دار واراء میت کھوکنا ۔ واٹ سیاری فور کھیا والے حام كو كورون كى اين سلطت عن وسية الك ران موكي قا اس عرصے میں اس نے وزیر زادی کی لڑی سے شادی کر لی تھی اور

اب وہ ایک جاند ہے کہنے کا کیا ہے تھا۔ اس کا ہر روز روز عبید اور ہر شب هب برأت تقى - فكرتفي البُه كُوْلًا ألم بس ايك چيز ول مين تفكتي رہتی تھی۔ وہ سیمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ اس دروازے کے اندر کیا ہے مے کھولئے سے ملکہ نے منع کیا تھا۔

W

W

S

M

ایک ون اس وروازے کے پاس سے گزرا تو تصفیک کر کھڑا ہو حميا ۔ اس في سوچا كديس في اين رجيا كاكماندمانا تواس جنت ميس مینی حمیار اگر میں ملکہ کا کہانہ مانوں تو ہوسکتا ہے ایس جنت میں م<sup>یافی</sup> جاؤں جواس ہے بھی اچھی ہو۔ میسوٹ کراس نے دروازے کا کنڈا پر کر کھینیا۔ درواز و بکی می چزچرانب سے کمل کیا۔ اس درواز سے ک میرهیاں بھی ایک لمی می سرنگ میں جاتی تھیں اور اس سرنگ کے آخری سرنے پر بھی مدھم ی روشیٰ نظر آ رہی تھی۔ وہ سیرهیاں اتر کر مرتک کے آخری سرے تک کیا اور جب باہر لکا اوا سرنگ ایک دم: عَاسُبِ مِوْكُنْ .. اب ود أيك ميدان ميں كفر القار

اس نے ادھر أدھر ديكھا تو ہر چيز جالى پيجانى نظر آئى۔ وہ اپ شرحمص میں پہنچ میا تھا۔اب اے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھے کول ہر ونت روتے پیٹے رہتے تھے۔ اب اس کی زندگی بھی روتے وجوتے يى گررے كى - وہ اسے اس كربارا ور بوى بجوں كو باد كريا جواس جنت می چیوز آیا تھا اور پھر دھاڑی مار مار کر رونے لگنا۔ ای طرح روئت وحوت ایک دن وہ مرکبا اور اس دروازے کا راز محی آب

0 0 0

2014 Jea CFF 42

W

W

W

k



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

W

W

W

O

m



میں فکستہ ہو حمیا :ول وقت تیرے ہاتھ سے میرا ماتھ تھوڑ وے یا کمل کر بیرا ساتھ وے میرا ماتھ تھوڑ وے یا کمل کر بیرا ساتھ وے (محد مظلم سعید، فیمل آباد)

> ورور لکھتی ہوں چیم سلام لکھتی ہوں ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتی ہوں کسی کو بھی کسی تبت ہے بھی نہ دوں گی کھی جس قلم ہے میں محمد ﷺ کا نام لکھتی ہوں

(فيعد شامين، بهاول أور)

W

W

W

a

S

0

M

یہ اختیار آنکھوں کا ہے یہ فیملہ ہے دل کے پاس سعدی و حافظ بھی سمی مند نشینان کے پاس کیا خطر اور کیا راہر جران میں اس بات پر کیوں خوش نشیں ہے قائلہ اک راندو منزل کے پاس کیوں خوش نشیں ہے قائلہ اک راندو منزل کے پاس

> مراح ہم سے زیادہ جدا نہ تھا اس کا جب اپنے طور یک تھے تو کیا گا۔ اس کا دہ اپنے رقم میں تھا بے خبر رہا بھو گئے۔ اسے گال بھی نہیں میں نہیں رہا اس کا

(بادید دان سیال کوت) اے ول نہ بنا غیر کو مختی، ابنا بر زخم پ آپ رکھ تو ایم بھی ابنا شبائی میں آپ اسٹے وکھ درد کو جیل اسٹے کو بنا آپ ایک نہم ابنا

آئ تنبائی کمی ہمری ورین کی طرح کرشنے آئی ہے مرک ساتی مرک شام ڈھیا منظر میضے بین ہم وولوں کر متاب المرے اور قرار عمل جملنے کی متاب المرے نہ مور سکندر نہ ہے قبر دارا مے بامیوں کے نثال کیے کیے (مریم مدیقہ داجیرت الوالد)

سب فنا ہو جائیں گے کائی ولیکن حشر تک نعت بخفرت کا زبانوں پر بخن رہ جائے گا (محمد اسد عبداللہ قادری، کاموکی)

> چلنا رہا جو آبلہ پائی کے باوجود منزل کا مستحق وی صحرا نورد ہے

(شروجاوید، کوجرانوالہ) زام طواف یار سے مجھ کو کہاں ہے فرصت

راہد خواری یار سے مطابو ہماں ہے سر سے کھیے کو جانے ہیں وہی جن کا حرم نیین (عمد عمر عطار تاوری، کاموکی)

اندانی بیال کرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے ول میں مری بات یا وسعت افلاک میں تکمیر مسلسل یا فاک کے آغوش میں تبیع و مناجات! وہ ندمب مردان خود آگاہ و خدا مست یہ ندمب مردان خود آگاہ و خدا مست یہ ندمب مران خود آگاہ و خدا مست

ا (حاء مشاق، مجرات) یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گای

کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پاوشای (میدار اول بندی)

عشق تما فتذ کر د سرکش و حالاک میرا آمان چیر ممیا نالهٔ ب باک میرا

(سيدشريار، البور)

الیا کوئی نہیں جو کیے میں ہوں خور خراب ہر مخص کہ رہا ہے زمانہ خراب ہے

(جراسعيد شاو جوبرآ ان

w w o a k

W

i

t

.

0

m



Just 37.50

W W W

S

W

W

كوسوني اوئ سفے اپنى كمينى كے تمام در ائزر كے ساتھ ارسلان کا رویہ بہت دوستانہ تھا مگر انہیں غریبوں سے سخت نفرت تھی۔ مینی کے تمام لوگ ارسلان کی بہت عزت کرتے تھے لیکن ان کی بید خصلت اور کرائی تمام خوبیوں پر حاوی ہو جاتی۔معروف مینی ہونے ك وجد سے ان كے در يركوكى ندكوكى سوالى آس لكائے بيشا بوتا۔ ارسلان کی ممینی خوب ترتی کر روی تھی تیمینی کے سب لوگ جب ارسلان کا غریبوں سے ہتک آمیز رونیا و کھتے تو انبیں ب صد السوس ہوتا۔ وہ نوکری سے نکالے جانے اور ارسلان کی تارائستی ك ور سے حيد رہے يوں ايل ماليك جائے۔ خالد صاحب محل ان كراته بات كرف ك اكترات معدي من مت بين تي كدوه ارسلان باكرات كريك

کھ عرصہ بعد ان کی میں بیں ایک نیا لڑکا کامران آیا۔ وہ نہایت منتی اور ذہین تھا ، اس ابلے جلد ہی تحسوس کر لیا کہ ان کے السر بالاغريب افراد ہے تھنے رہے ہيں۔

ایک روز ایک بوز مے فقیر نے ارسمان سے کھی مانکا تو وہ آک بھولیہ ہو مے اور اس کو ترا ہملا کہدکر آفس سے باہر تکاوا ویا۔ كامران كو ببت وكان الله الله الله الله المسلط من ارسان ست بات كرف كاسويا اور مناسب موقع يران في ارسان كو مت كرك مجمایا اور کہا ' جناب آپ ہم پر جو اضائی اخراجات کرتے ہیں، براہ مبریانی آپ بدرقم ناواروں میں المسیم کر دیا کریں۔ اس سے ان م ال مال مال على موسكة بين - بم ان بي آسراؤل كويون لاجار اور دلیل ہوتا این و کھے سکتے۔ ارسین کے تمام مازین نے اس کی بال من بان ملائي ـ ارسلان كواحساس مو كميا تقابه الحلي بل مي أين في أيك إداؤه كركيا أوراكية اردكر درية والے غريب كمرالوں کو انہوں نے خوب صورت کیٹرے تحفتا پیش کیے۔ اس کے علاوہ البون في دورام بمي دے دي جو آج لي كے ليے تخصوص كي - ده اسک لوگ جراک بھی تھے اور ممنون بھی کہ ارسلان میں اتنی بروی ے۔ ساتھے د کوسکھ اور دوسرول کوخوشیال دیے والے بھی تنبانین موت\_ارسلان كواس عيد يرحقيتي خوشي مولي متى-(بها العام: 195 روي كي كتب



(شاه ببرام انساری، مآن)

"لوجمى ارمضان السارك كے روزے بورے بوت اور عيركى خری میں آپ کے لیے زبردست خوش خبری! اس ماہ آپ سب کو و بل منتخواہ دی جائے گی۔'' برنس مین ارسلان میٹنگ فتم ہونے کے بعد كرى سے الحق موسے اعلان كر رہے سے۔" شكرية سر!" بيك وتت كني آوازي سنن كومكين\_"اجها خالد صاحب! أب بن جلًّا موں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ ' اوسلان سرائ یہ کر بجل ك ى تيزى سے لفك من موار ہو محے ـ خالد ان سے ضرورى بات كرنا جاد رب من كيكن ان كے ياس اثنا وقت كہال تما .. اين سنائ کوالیی خوش خریاں وہ اکثر و بیشتر سناتے رہے تھے اور ان کے کانول کو بھی ہر مینے کسی ند کسی بوٹس آفر سننے کی عادت ہو چکی می لین اس کے بادجود ایک بات ان سب کو ادائل کیے رکھی۔ عیدالفطر قریب آئی تو بازار سحری تک تھلے رہنے کے لوگ جوق در جوق خریداری کررے تھے۔ دکان دارون کی ' اور اس عید ڈسکاؤٹ کسن میں مختلف چیزوں کی قیمتیں آسان سے باتیں کر رای مین -فريب لوك اشياء كي فيمتس مان كر النف ياول اوك أحي ارسلان کی مینی دیدو زیب گارمنش کے جوالے سے ملک کیوشہرت ر محق تی ۔ ارسان ایک غیرزمہ دار فحفی منے کے وہ اپنی سمینی کے است بان ایا تھا کہ دلی سکون او صرف علق خدا کی خدمت میں مائ الك تے ورند مارے معاملات اور لين وين ال الك منجر فالدكرة تعد فالدصاحب ايك منجع بوع اور تجرب كاز فخص تے۔ ارسلان کوان رکمل مجروسا تھا، این لیے تمام اہم کام ان

Depart actions

**200 006**-

سے دیا جاتا ہے۔

(مرم عائشه بند دادنان)

ور پیر کے دوائ رہے ہتے مگر عرون اب تک اسکول ت نہ اونی تھی۔ اس کی برق بہن سنیل کو فکر لاحق وہ رہی تھی۔ امی اما شاہ ان کی دفوت میں شہرے باہر کئے ہوئے متھے۔البرکی نماز پراھ كر منبل في خروج ك به فيريت اولين كي دعا كي والبحي وو دعا سے قارف بن دول محل كد وروازے كى كففى مجى اس في جا كر ورواز و محواہ تو سائنے عروج پر بیٹان چیرو کیے کھر ن تھی۔ مرکبا ہوا عرون؟ ثم اجه ایت کون آئین؟ استنل نے او جہا جس پر عروج جواب ديئ كي بجائ سيدها اندر تمس آئي اور چن مي جا كرفريج ت نُعْنَدُ بِي إِنَّ كَى إِوَّلَ لَكَانَى اور فَنَا عَبُ أَي وَي سَالَسَ مِن

" اب بتا مجھی وور کیا :وا ہے؟" سنتبل و ہیں کری پر ہیٹھ گئ۔ عروت یان یا کر فارل : ولی تو کندھے سے لاکا اپنا بیک اتارہ اور ان من ے ایک کالی قال کرسٹیل کے سامنے رکھ وی جس یر نہایت خوب صورت کور جہ حا ہوا تھا۔ سنبل نے جیرت زود ہو کر كانى النائل اور ات الب لبك كر ذيكها . كاني ك واليس صفح ير بدا بدا با" ما بين باشم" لكها زوا تهار منبل في سواليه نظرون سے عرون كاطرف ديكها جس رعرون كويا وولي \_

" ماجن ميري كائ فيلوسي - مرحد ون پيلي اس في ميرے بیک سے پیے تہا لیے تھے۔ میری دوستوں کو بھی میرے خلاف بمريكاتي رئي ہے اور كل تو اس في حد كر وى اور كبا كديس اے خواہ ٹخواہ تکک کرتی ہوں۔ بیٹی الٹا چور کوتوال کو ڈانے !'

" تم پڑھائی میں اس ہے بہتر ہو۔ شاید ای جلن کے تحت وہ تم تابیا سلوک کرتی دو "مشبل نے اپنا خیال ظاہر کیا۔" وجہ جو بمی دو میں نے بھی اے الیاسی سکھایا ہے کہ میشد یاد رکھے گ - ہناری رایشی کی استانی صاحب بہت سخت ہیں۔ بڑھائی میں كوتائ بالكل برداشت ميس كرلى اور موم ورك شكرن براتو بان ا ی افال لیں یں۔ یں این کے بیک سے ریاسی ک کالی اکال کر ﴾ کے آئی جوں۔ و کھنا،کل اس کے ساتھ کیا ہوگا؟'' عروج جر\_

يه فاطريق عرون حميس اياجيس كرنا جاي قار

مادین اس طرح کی حرمیں کر کے تہارا وسیان پر حالی سے مانا ۔ چانی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے، وہ کامیاب موری نے كون كرتم الى بإهالً برتوجه وي كى بجائ الصحبق مكمان ك قريس كى بولى بور برال كاجواب برائى سے نبيس وينا جاہے۔ جائل اوا حضرت على كرم الله وجبه كا تول ب: "اكرتم ايخ وتمن سے بہترین انقام لینا جا ہے جوتو اپل خو بول میں اضافہ کرلوں سنل نبایت رسانیت سے عروج کو سمجھائے جاری محیا۔ مک ای در احد عروق ریاسی کی کالی باتھ میں تھامے، محلے کے کسی بع کو مائین کا گھر سمجھا ربی تھی۔ وہ مائین کی کالی اسے والی مجواری متی ۔ وہ جان بھی تھی کہ ٹرائی کا جدلہ ٹرائی سے نہیں، بلکہ ا**یمائی** 

مالاندا اتحانات نبایت قریب آسط استے۔ ماین ابھی بھی عروج كو تك كرنے كے ليے طرح طرح كى حركتي كرتى رہتى محر حووج تے سلے سے زیادہ دف کر پراهائی شروع کروی۔ اس نے ایے آب کو بہتر سے بہتر بنانا تھا۔

ما بین بہت خوش محل کہ سمارا سال عروج کو شک کر کے، اس کا دھیان . يرحائي سے بنانے ميں كام ياب ربى ہے۔

عروج نوري كاس من اول نمبرير آئي محى جب كد دومري طرف ماین بری طرح سے فیل بول می عروج کو نیا دکھانے اور اے تل کرنے کی کوششوں میں سکے رہنے کی بدولت، اس کا وصیان پڑھائی سے بت چکا تھا اس لیے آج وہ ایک کونے میں کفری رورای محی

"تہاراشربیسل ائم نے میری می راہمال کی" مودج ا سنبل کے مطالک منی

"بے شک، دین کی باتول میں فلاح ہے۔" سنبل نے تشکرانہ انداز میں آسان کی طرف دیکھا اور عروج کا ہاتھ پکڑ کر مگر ک جانب چل پڑی جہاں ان کے والدین ان کے منظر ہتے۔

(دوراانعام: 125 رديدك كتب)

آن پر عاشر صاحب کی زوی است میال کوکوس دی تھی ال کے پال نہ تو گاڑی ہے اور نہ بلکہ اور نہ ی ال کے ا

P a K S

W

W

W

W

W

W

ρ

k

S

O

S

m

000 000

ادجر اظهر صاحب کے محر پر چوری ہو گئی۔ ان کی رشوت W خوری کی جرا میسی تک جا میکی اور الیس کرفار کر لیا میار دو این انجام كا الله الماري المين من والم على وور البنا عاب اور طال كى W (تيرا العام 115 روپ كاكب) W

P

a

k

S

O

M

( كَلُومِ مِنْ مِنْ اللهِ )

روزی کمالی کا ہے، جاتے وہ میری کیول بنا ہوا

فرباه كرة المتحان مين بتيما ول على ول مين الله كا ذكر كر ربا تنا- تمام طلباء کے چرون پر بے چینی تھی ارک کو ایک ای وعرکا تھا کہ مد جانے بیپر کیما ہوگا، لیکن فراد پر ایشاد تھا۔ کیوں کہ اس نے محنت کی تھی ۔ بیپر شروع جو کم انتخاب سوالید پر چه و کیر کر ماد کی خوش كا تحديانا اى مندر با كيون كدائل الا تمام سوالات بهت اليهى طرح ے آتے تھے۔لیکن میر کیا البر جن کی اس نے لکھنا شروع کیا تو تمام سوالات بجول عمیا. وو اس الطائف بری صورت حال سے بہت محمرایا۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن چھ یاد ندآیا۔ اس نے ہال میں نظر دوڑائی تو ویکھا کہ تمام طلباء سر جمکائے پہیر کرنے میں مصروف سے مرف ایک وہ ای تھا جس کے چبرے پر موائیاں آڑ

ایا مالک! آخر میرے ماتھ ایما کول ہورہا ہے ....؟ میں

نے تو بوری تیاری کی بھی .... میرے مالک مجھ پر رحم فرما۔ اب بی ے موچے ہوئے وہ رونے کے قریب ہو گیا۔ "مم نے تو بہت اچھی تیاری کی تھی۔ کچھ یاد ہے رات کو کیا کیا تعا.....تم تو سکون سے سو محے متع لیکن تمباری وجہ سے تمباری مال رات مرروتی رای .... اور یاد ہے کہ منع کیا جرکت کر کے آسے ہو؟" بیاس کے مغیر کی آواز تھی جس نے اس کو رات والی ساری ہات یاد ولا دی تھی۔ واقعی، وہ تو سب مجھے بھول ممیا اور اے یاد آیا كدرات كو مال في مريس وروكي وجد سے اس سے ياتي مانكا لو ال في من قدر عص مواب ديا تمال الكي معينت ما ايك تو آرام سے برجے محی میں وی بن آب اور پر مال نے فود وی یانی فی لیا تھا۔ پھر رات کو کھانے میں طارے سے ہوئے و کھے

اور چرز منا و یکی موں کیکن اس کی ایک ای مبدقتی کے"جب آپ کو

رے اسکول میں براھتے ہیں۔ شام کو چھر دونوں میاں ہوی میں بطُزا شروع ہو گیا۔ ان کی بیوی پھر انبیل ان کے ووست اظہر کی مثال دیے لکس ۔ 'ویکس ان کے پاس کتا برا بنگ ہے اور کتی الله اور ایک ام این بر وقت رکثون بر و هک کمات این -ارائنگ روم کیا حبیت پھرے ٹیکنے لگ کی ہے۔"

W

W

W

ρ

k

M

'انتخواہ کے کی تو ٹھیکہ کروا کیں مے۔'' عاشر صاحب نے جان چیٹراتے ہوئے جواب دیا۔

اظہرہ عاشر کے وفتر میں کام کرتے ہتے۔ ان دونوں میں کا فی روتی ہو گئی تھی ۔ بول تو وہ دونول ایک ہی پوسٹ پر تھے کیکن اظہر صاحب کے باس ناجائز ورائع سے حاصل کیا حمیا بہت سا روبیہ تھا۔ ان کا بیبہ دیکھ کر عاشر صاحب کی بیوی بھی انہیں تاجائز کام کرنے کو کہتی کیکن وہ اپنا ضمیر بھنے کو تیار نہ ہوتے اور اپن بیوی کو بت مجاتے كرحرام كى كمائى سے آسائيس تو مل جاتى بي ليكن ول كا سكون بهي نصيب نبيس موتا اورحرام كالبييه زياده ديريك سيس ره یا تا۔ ایک مذایک ون اللہ کی مکر ضرور ہوتی ہے کیکن ال کی بیکم مادید کے کال پر جوال تک مدر معتی۔

آج عاشر صاحب کی بیوی ای بی کے ماتھ بازار جانے کے لے باہر تفین تو بہت وم انظار کے بعد البین ایک رکشہ ملا۔ رکشے والے نے بازار تک جانے الے (اللے دوسوار بون کا کرایہ میں رویے مانكا .. بچه اى وريس ماتى جارسينوك بريمي دومورتس اور دومرد ميله مے اور رکشہ بازار کی طرف چال برام عاشر صاحب کی بوی نے كرائے كے ليے بين زويے الكا اللہ على أبوا سے ان كے ميے آن نے مکر لیا اور اکٹن ولے ویا اور الل ول کا توت مجزاتے ہوئے كا ." أَيُّ الْمِرْ اللِّهِ يَكُون اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاشر صاحب كي يوكي جيراني سے ميے ديمين ليس- يجھے سے

أترف والى عورت الله الله الله كالله كر س كها..

" الله الله مي آم المي المراجع المان داري علامة ب اور قلال الله تما ي حول مح الى الله تم الله مرع آب كواب

الميان بمينه على المائية على المائلة المنافعة اوے ایس خود براورائے میاں بر فخر محسوں مونے لگا۔

7 EFF 2016 Ju

-000 000

یا میں ہے کہ یہ سری مجھ پسند کال ہے او چر روز اند کیول بنا وین ہیں۔" مال کو اس کی ہاتوں ہے بہت و کھ ادر ادر دو و کھی ول کے ساتھ بغیر کھائے رات مجررونی رای روالے کی دجہ سے بال کو بخار و كياليكن اى كے باوجود البول لي فرباد كے ليے ناشتا بناركيا.. فرباه في أن كا حال تك منه لو جها ادر ناشتا كرتا ربا- ول في كما كه مال سے وعاتر ليت حاد كيكن اس في سوما كد" وعاست كيے كاميال في جب كدمنت تو ميرى اين على اوك، جتني منت کروں گا اتنا بی پیرامیما و گا۔" اب اس کو ماں کی نافر مانی کی سزا ول چکی تنی ۔ اے بتا چل حمیا تھا کہ ماں کی دعا ہے بی کامیانی مل عتى ہے كوں كر مال رامني موكى تو خدا محى رامني موكا . اس في رو روا كر الله تعالى على معالى ماكى .. " ين آن ك بعد محى محى ال كا ول سيس وكاول كالم مرآكراس في مال سے معالى ماكى .. ماں نے معاف کر دیا اور فرباد نے شکرانے کے نوائل ادا کیے ادر اس کے بعد بھی مجی مال کا ول نہ وکھایا اور آئ وو ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے ادر یک کہتا ہے کہ میری کامیانی کا راز میری مان کی وعاشی میں۔ ساتمیوا بال ک افر مانی سے میشد بحا .... کول کہ جو مال ک افر مانی کرتا ہے اس کو دینا وآخرت میں سکون نہیں ملا۔

(چوتما العام 115 روپ کی کت)



( يوند ديوام يل خان)

اسے پاس رکھ لیے اور چھوٹے بھائی کو بجر اور پھر ملے سے وے دے ۔ ایل اے پاس رکھ لیا اور کتا چھوٹے محالی کو دے دیا۔ چھوا بمالی ہے عدر بحیدہ ہوا۔ اسے مد پریشان مجی تھی کے بیل کے بغیروہ پھر کی اور بھر زمین کیے کاشت کرے گا لیکن اس نے ہمت نے کام لیا اور دوسرے وال مج سورے اپنے کتے کے ساتھ زیان بر کا گیا۔ اس نے بے مروسامانی کے باوجود محنت سے کام لیار س سے پہلے اس نے زمین سے پھر بنائے اور کدال سے زمین کو بوائی کے لیے تیار کیا۔ زمین تھیک کرنے کے بعد اے لکر ہوئی کہ الله كي ماصل كيا جائية اى فكريس وو كميتول ع أكل كر جائي لگا۔ راستے یں است رخی برند و نظر آیا جس کے یاؤں میں کا ما جہما موا تھا۔ ماعد نے نورا اس کے باوس سے کاٹنا نکالا۔ زقم صاف کیا ادر برندے کو جموز دیا۔ برندہ أز كر درخت بر بيل كيا۔ عاد جيے ال آ کے بڑھا اے آواز سائی دی۔" حامدا حامدا ....." اس لے جو یک ار إدهر أدهر ديكما توسي كول إا ادر درخت برايني برندے سے يو چها " كياتم في محمد آواز وي ٢٠٠ ير الديد في كيا - "إل میں نے آواز وی ہے۔" حامد میں کی ونوں سے و کیے رہا اول کہم بہت محنت کر رہے اواور آج جی حبہیں تمہاری محنت اور ہدردی کا العام دينا حابيّا ون\_"

W

W

W

ρ

S

S

حامد نے پوچھا۔ "انعام" "پرندے نے کہا۔ "تم ای درخت

دد " حامد کو پرندے کی بات پر جیرت ہوئی۔ وہ پرندے کو بالال دو " حامد کو پرندے کی بات پر جیرت ہوئی۔ وہ پرندے کو بالال خیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پرندے کا شکر ساوا کیا اور تر بوز کو افحا لیا۔ اگلی میں اس نے تر بوز کے افحا کی بیت بیں ڈال دیے۔ شام کو کیست میں ڈال دیے۔ شام کو کمیت میں پالی دے کر دہ محمر چاہ آیا۔ ہر روز حامد اپنے کھیت بی جا کرمی تی گاتا اور شام کو پائی دے کر دائیں گھر آ جاتا۔ رفت رفت ما کہ اس کا کمیت تر بوز ول کو ایجھ حامد اس کا کمیت تر بوز کی بیلول سے ہم گیا۔ اس نے تر بوز ول کو ایجھ داموں بازار میں قروشت کیا اور خوب رقم کمائی۔ محنت نے حامد کا کی اورستی کی وجہ سے ہرے ہم سے کھیتوں کو بھی اجاز جیمان کا کی اورستی کی وجہ سے ہرے ہم سے کے دل کی اورستی کی وجہ سے ہرے ہم سے نے حامد کا کی اورستی کی جونے کہا کی اورستی سے مونے کے پہاڑ کے کہا کی اورستی سے مونے کے پہاڑ کے کہا کی اورستی سے مونے کے پہاڑ کے کے اوجود آ ٹرکار خالی ہاتھ رو جاتا ہے اور مونت کرنے والا ممنی ہیں ہی کی سونا آگا سکتا ہے۔ اور مونت کرنے والا ممنی ہیں ہی کی سونا آگا سکتا ہے۔ اور مونت کرنے والا ممنی ہیں ہی کی سونا آگا سکتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARS? FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

ρ a k S S

m

W

W

بار مبهي ميكزين بهت اجها تعا- تمام چيزين الحيمي تعين - تمام قارين کے لیے دُنا کو ہول - (رسٹار کول، پیک جمرد) ا الميشد كي طرح سر ورق بيند آيا - كبانيان بهت بيند آئمي .. نور تكل کے بارے میں بڑھ کر اس کو و کھنے کا شوق پیدا ہوا۔ لکم جا کو جا کو مواسوریا اچھی تھی۔ واکفتہ کاوٹر میں تک بونی کی ترکیب برط مرمنہ بل یانی بجر آیا۔ یکی کوش جو اور معفرت ابو بکر کا پڑھ کر ان کے عبد کے متعلق با جا۔ (مدیقہ نارف، الا مور) الله الله مي في بهت خوب مودت اور وللن عط لك ييا-آب کی محت اور شوق کا بہت شکر ہے۔ السلام عليم! مين نے ممل مرتبہ خط لكھا ہے۔ مجھے تعليم و تربيت يزهة وكيوكر ميرل ووست ملائكه، تحريم اور مبرين في بحى بد وساله یر عنا شروع کر دیا ہے کول کداس میں بہت معلومات ہوتی ہیں۔ مئی کا شارہ بہت احیما تھا۔ (عدن سياد، طائك داني حسين على، ممثل مدر) اس بار بھی رسالہ ناب برز ا۔ بی اٹن کہائیوں کو نہ یا کر بہت ادائن

W

W

W

k

S

مولى \_ كيا ده شائع مول كى؟ مجسس كى معدرت \_ جاكو جاكو موا سورا، انجام اورنورمل بہت پسند آئے۔ (میوند، ورو اماعیل مان) تعلیم و تربیت مجھے بہت پیند ہے کیوں کہ اس میں انعابات کی برسات مول ہے۔ ہرشارہ پر عمل موں۔ آج کیلی وقعہ عط ملک ریا مول - كبايون من راز، استار جيء دوسرا فرط اور يقرى قلعه مبت يندآئيل - سلسله مخقر مخقر بهت پيندآئ - (ورشهارا شاه كون) یں نے آپ کوایک حکامت میمی تھی ۔ آپ نے ند حکامت شائع کی اور نہ می جواب وا۔ بی نے آپ کو ایک کبال میجی ہے۔ مرور مگدوی بشرطیکه معیاری مو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوی تبیں ( فرقيم اين الابور)

🖈 د کر تعم ا آب بہت اجمع کے جیں۔ آپ کی بد بات بہت المچی کی کہ میری کہانی معیاری ہولو ضرور شائع کریں۔ آپ کے لي العرول دعاكي .

میں ہفتم جماعت کی طالبہ ہول ۔ میری چھوٹی مین ادر کڑی مبت نٹوق ہے تعلیم و تربیت پڑھتے ہیں۔ ہماری بایا اور طالہ بھین نے 🖟 بڑھ داکا ہیں۔ بیادے اللہ کے بیادے نام میں بہت بیند (ارب دم) این دمی فرافزان يديرا يهلا نط بـ



## وروالعليم وروست الالبناء العليم التي فين البيا

آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا خط گرشتہ ماہ شائع کیا۔ امتحانات کے بعد میں نے تعلیم وتر بیت کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ وری قرآن و حدیث نے میشد کی طرح مارے عقل وشعور کو روشی کی 🔾 ست موز ویا۔ بیارے اللہ کے بیارے نام مصرف میرا بلکہ میری الل جان كاميمي بسنديده سلسله بيدسمري جزيره، ناول دولت بور ٠ ين انتهائي دل چسپ ستھ - نيم الطان ادر جهانگير خان يزاده كراييخ اسلاف پر فخر محسوں موا۔ محمد علی کلے پر بھی مضمون شاکع کریں۔

(منابل السل، لا دور) المنال الفل إلىنديدكى كاشكريد آب ماري با قاعده ادر مونهار قاری ایں۔ آپ کی اور آپ کی والدہ صاحبہ کی آماو کا انظار رہے كا دالده صاحبه كوملام ديجي كا .

ال باد کا رسالہ بہت زبردست تھا۔ ہم ایل تصویریں وحویلاتے رہے، وہ آپ نے لگا لُ نہیں ۔ پہلی بار کتابوں کا انعام جیتا جو انجی تك موصول أمين موا \_ ابنا خط يزه كر بهت خوش مو كي \_

(عبدالله طابر التي طابر ، كوجر الواله)

آپ کا کیا حال ہے؟ پہلے کی نسبت تعلیم و تربیت میں بہت ترتی موئی ہے۔ سلسلہ "میری بیاض ہے" بہت پیند آیا۔ دمفان المبارك كى بينظى مبارك باد تبول كرين - رمضان مي بهت مزاآتا 🕽 ہے۔ میں سارے روزے رحمتی ہوں۔ اس بار بھی رکھوں گی۔

(افراخ اكبر، لامور)

می تعلیم و تربیت کی تی قاری موں \_ پہلی بار خط لکھ رہی موں \_ اس

W

W

W

2570 1200 A g to

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

000 000 ب باری باری پر منتے ہیں۔ میں ایک طالب علم بول، مجھے کتابول م سے بہت پہار ہے۔ جون کا شارہ بہت زیروست تھا۔ استاد کی اور ہتر کا قلعہ اچھی کہانیاں جنیں۔ گرمیوں کی چنسیاں ہو رہی ہیں۔ ببت كرى ب- - (-فيدعان وارية باد) تعلیم و تربیت بهت الحچها اور انتبائی دل کش میگزین ہے۔ ال کے اللے ایک سے برو کر ایک ہیں۔ یس اس کا برانا قاری ہول۔ بل عنوان کے تحت وہ عنوانات جو انعام کے حق دارنبیں ہوتے، ان کے عنوانات مجی شاکع کر دیا کریں۔ (شاہ زیب احمد علیون)

W

W

W

p

a

S

S

الله كالمحرير يمل كري محد خط لكف كالشريدا من سات سال سے تعلیم و تربیت یا در رہا ہوں اور خط مبل ارائک ربا بون \_ ایک نقم بهیج ربا بون، پلیز منرور شاکع سیحی کا میری لکھا اُل کسی ہے؟ میرا لحط ردی کی ٹوکری ہے جماسیے گا۔ (مانع بال منديق، منذن يزان)

میں نے کچھ مضامین بیسے سے محر آپ نے اریل می میں قبیل لگائے۔ تاہم ایک مرتبہ کچرارسال کر رہا ہوں۔

(ميدالوديد مزان ميال وال)

الم جناب عبد الوحيد صاحب! آب ابنا رابطه فمبر ارسال كريس يا خود رابطه كرين.

م کھلے ماہ بورڈ کے استحانات کی وجہ سے حاضری منہ و سے کیا۔ بون

کے شارے کی تمام کہانیاں المجمی تھیں۔ ناول ''وولت ہور میں'' زبردست جاربا ہے۔ باق سلط محل اجھے ہیں۔"میری بیاض سے زبروست سلسله ع. (مريم مديدرا بهدت اوجرالوال) اس كے علاوہ جن بجل كے خطوط بميں مصول أوست ان كے نام نيہ إلى ا بهايول رشيد، اسلام آباد مبرين آين، جملك صدور حافظ محد ذكوان شنيق، چشمه روت ايقوب، مصباح صابر، آمنه ظفر، سازه رمن، عابدرطن غاليه ارم امحد حزومتعود ، خرم اتبال ، سركودها . كرن فاروق، مها شوكت، كوجرانوال كينت وافظ عبدالله العام، مجرات معيدة النساد، صفاء رشید، کراچی به محمد زبیر جمشید، خانیوال به سعید احمد، انگ محر محير سليم المان وال مباجاويد، الأسك آباديه محد حسين معاويده وى آئى خان يو مور احمد، چيد وطنى تارى محمد نديم عطارى، اوكارون

جون کا شاره ببت خوب صورت اور دل کش تھا۔ سب کبانیال ز پر دست تھیں۔ اللاکٹ نے بیارے شمارے کا مزا وہ بالا کر ویا۔ شاعرى كاسلسله مى اليما بدر محص دكايت بكريس إلى بهت ى تحريرين لفيج چا مول كيكن شائع سيس وكيس. (المرحيات والمشاه وروامل) جون کا شارہ کاپ پر تھا۔ سالاندخریدار فئے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے نیلی فون نمبرول پر کال کرتا موں لیکن کوئی رابطہ نبيس جو پاتاب ايور) الاندخريدار بن ك لي 850 روب كامني آرور تعليم و تربیت کے بیتے پر روانہ کر ویں۔ آپ اینا رابط نمبر ضرور لکھ کر

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

میں دس سال سے لعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ یہ میرا پہلا خط ہے، املید ہے ضرور شائع ہو گا۔ اس کے خلاوہ پچی تحریریں بھی جیجی میں ۔ ضرور شائع سیجئے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ سی کے الله شارے میں تمام کبانیال زبردست تھیں۔سنبری جزیرہ زیادہ بسند و الله مام المام ا

میں وتمبر 2009 ، سے تعلیم و تربیت پڑھ رہا ہوں گر خط میل بار لکھ رہا ہوں۔ یں نے اپنے دوستوں عبدی، کرسش اور حاجی کو اس 🏺 كامستقل قارى بنا ويا ب- 📗 (ارسان ممنى، ديره اساعبل مان) مدمراتعلیم وتربیت میں بہلا خط ت، امید بے ضرور شائع او گا۔ سلسلہ آپ بھی لکھنے بہت اچھا ہے۔ اس سے سے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو تی ہے ۔ میں نے ہی ایک کمالی کھی ہے جو اگل بار ارسال كرول كا .. بلاعنوان من كرايي والول كا نام نيس وتا ـ جون كى تمام كبانيال المجلى تعين - (مريش أحد سيف عمد المر كرايي) المنزيف كا شكرية كماني مرور ارسال كرين. بلا منوان من کراچی والوں کا نام اکثر آتا رہتا ہے۔

میں تعلیم و تربیت ایک مال نے بڑھ رہی ہوں۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ میرے تمام بین بھائیوں کو بھی پیند ہے۔ کہانیاں استاد جی اہم بھی آخر عے ہیں، بہت اچھی تھیں۔ (الماب آفريدي، بادر)

اميد كرتى مول آب تھيك مول كے بيل تعليم وتربيت ببت شوق ے برحتی ہول۔ میرے تمام محر والے اس کے دایاتے ہیں اور

2014 dar EXTE (50

عبدالله الرب اجبلم وجد المرخان فورى بهاول اور

و س کونیس آر با تعا کربیسب چھ کیا ہو گیا، کیے ہوگیا۔

طارت رور ہا تھا اور چل رہا تھا۔ چل رہا تھا اور رور ہا تھا۔ این ہے پہلے جب سب لوگ اے دریا کے کنادے چھوٹر کر چلے گئے ہتے، وہ اکیلارو کیا تھا۔اس وقت وہ کنارے پر بیٹے کر پخوٹ پیوٹ کررویا تھا۔ مارق کوشی کے میالک پر اک کیا۔ آنکھوں سے آنسو ہو تھے۔ الل كيم عدر كوالحجى طرح صاف كيا اور ورية ورت اندر واطل اوا۔ طارق کا ول مری طراق وحراک رہا تھا۔ وہ باغ کے ماس سے كررك لكا تو احتياط ف أي وارون طرف ويلما والرق ف سووا كر فريده اور جعفر مجي سے بہت سنا كوكى من الله يك بيل-البول نے فریدہ کے ایا ہے میری دیاست کردی مول میری ال مجى باچل كيا موكا يجعفر نے دريا پر اتنا جھوٹ بولا تھا، يہان آ كر تو ادر می جوٹ بولا موگا - طارق باغ سے ای ایک ایسے مکان سے بھی فاصلے پر ذک کیا۔ وہ سوینے لگا کہ ٹریدہ کے ایا اور ای نے میری ماں کو بنا دیا ہوگا۔ ووسرول کی طرح میری بال نے بھی سے بھول بوگا کہ من في المريده كودريا من وحكافيات يمين ميري ال في يقين و منس كيا موكار طارق في افي آب س كبار

بتے لڑائی گی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض تھی ۔ اس لیے اس نے جعفر ک بات كاليتين كرليا\_

تکارِق چند قدم آئے برها۔ ان نے این مکان کا درواز و کھلا ر کھا۔ اے با جل کیا کہ ان کر یر ای ہے۔ طارق نے موجا۔ مرور وفی کر برے کے اوال کا مطلب ہے کہ ال نے بھی جعفر کی جمولی ناتوں کا یقین کرلیا ہے۔ای لیے دواب بیراا تظار کر رہی ہے تَا لَيْهِ مِنْ كَمِر جِا دُل اور وہ مجھے جاتے ہی ڈانٹے لگے۔

﴿ طَارِقٌ لَهُم رُك ميا - اس نے مجرمز كرايين ويجيے ويكا اور فورا سوعاً ۔ بچھے کھر نہیں جاتا جا ہے ۔ بچھے ماں ڈانے گی ۔ بچھے بھی ماں کی وُ انت سین بری ۔ میں ابن مال کی تارام کی برداشت مبیں کر سکتا ۔ طارق لله نصله كيا. " مِن مُرضِين جاؤن كا - برگزنبين جاؤن كا - مِن يهال مع بحاك جاؤل كاي طارق يداراه كريم في الي الكاتما كه الله ك ال في وكه ليا اوراك أواز وى ال س يسل كه طارق مر م کھیرمو جہا۔ اس کی مال کھر ہے بھا کی بوٹی آئی اور اپنے سے سے کہا۔ "مرے لال! مرے نے ...." ال كى الكموں سے محت كے دریا بر نظے ماں کی آواز محلے میں ایک کی اور اس نے اپنے بیے کو

(SI) (237) 2084 de =

W

W

M

00.000

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

600.000

كالے آدى نے جب جعفر كاباكو بنايا كدملارق كى مال الے بينے ك لے كركوشى سے نكل منى بيل قوجعفر كابابہت خوش موئے۔ ووفورا كيزے بدل كر تيار ہو گئے اور اپني موثريس بين كر فريده كے كمر آ ميے .. فریدہ کے ابا جان کھر پر بی متھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لے چائے بوائی۔ اتنے میں جعفر اور فریدہ بھی ای کرے میں آ مجئے ۔ جعفر کے ابانے کہا۔ ''جعفر بیٹا اتم کھر کیوں کہیں آئے۔ میں مبع ے تبارا ارظار کر دیا ہوں۔"

W

W

W

P

a

k

S

"ابا جان! أم لوك وريار على مك عفي " بعفر في جواب ديا.. " دریار محے تھے؟" جعفر کے اہابو لے۔" بیٹا! مجھے ہتا تو ویا ہوتا۔ میں توضیح سے پریشان موں۔ای پریشانی کی وجہ سے بہاں بھاگا آیا ہوں۔" " پریٹانی کی تو کوئی ہات نہیں۔" فریدہ کے ابا بولے۔" ہیہ جمی لو آپ ال کا گھرے۔

" بات گفر کی تبین بھائی جان، ان لوگوں کے دریا پر جائے کا سا ہے تو کچے پریشان ہو گیا ہول۔ ہرروز اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ فلا ل وريا مين ڏوب ميا .''

"فدا شکرے، خدا شکرے۔" فریدہ کے اہا لورا بولے۔ وہ ڈک مجئے۔ پھر جلدی سے کہنے <u>لگے</u>۔

" بعائل جان اليك حادث تو آج موت موت ره كيار" "كيما ماديدا" جعفرك الم في جائ كى پالى اتھ سے ركھتے

''ابا جان! آج فريده دُو بِي لَكِي تَعَى ـ'' "خدان کرے، خدانہ کرے۔"اب کے جعفر کے ابا جلدی سے ، بولے " اس کے تو میں کہنا تھا کہ دریا پر جانا تھیک میں ۔" "فريده تو جائے کے ليے تيار اي نہيں سي " فريده كے اہائے كها- اطارق است ساته في كيا تفاي الله و اور طارق بی نے تو فریدہ کو دھا دیا دے کر کر ایا تھا۔ " جعفر

في ورا كما ادرائ الماك طرف و يكار مراس من وصلا كيوان ويا؟" جعفر كالبال يوجها محرفود الى بولى - "بهت كمييزنكا ده لا كا\_"

" بم تو اسے الملئے بینے کی طرح جانتے تھے۔" فریدہ کے الله کہنے ای کے تھے کو جینم کے ایاء اپنے بھائی کی بات پوری ہوئے سے

دل پڑے۔ دوم پیمی تو استین میں سائٹ یالتے ہیں۔استے مینے نوگون كواسية بال ركفا موا تفاريس في الن روز تماري توكراني كي صورت اور بھی زور سے سینے ہے لگا لیا۔ طارق کی بال اپنے بیٹے کومکان میں لے گئے۔ طارق اب تک رور ہا تھا۔ مال نے اسے حیار یائی پر بٹھا دیا اوراس کے آنسو ہو مجھنے لگی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

"ان! من فريد وكوبالكل دعكاليس ديار جعفر مجيد دريا من كراف لگا تو میرا ہاتھ فریدہ کے باز و پر جا بڑا۔ کھر مجھے پہائیس چا کہ کیا ہوا۔' " میں جانق ہوں بیٹا! مجھے سب معلوم ہے۔ تیرے ساتھ جعفر نے وسمنی کی ہے۔ وہ تمہارا دوست بنائی اس کیے تھا کہ ..... ان ال جی ہوگئے۔ باہر قدموں کی آ داز آ رس تھی۔ مال نے چونک کر دیکھا، وروازے میں فریدو کا بوڑھا توکر بایا کھڑا تھا۔ ووطارق کی بال سے كنے لگا\_" بني إلم كام كرنے كيون فيس أكين ؟"

طارق کی بال نے بابا کی بات می تو وہ اور مجمی بے چین ہو لئیں۔ پھر بولیں ۔'' با ایم جارہے ہیں۔''

" كباين؟" بابا جيران موكر بولا\_

" كہاں ....معلوم تبيل ميكن يہان سے ميں اپنے مينے كولے كر چلی جادک گی۔' بابا مچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پھر دہ آگے آیا۔ طارق کے قریب حیاریا کی ہر بیٹے کیا اور طارق کو حیب کراتے ہوئے بولا۔

'' روئيس بينے ، ميں جانبا ہوں تمبارا کوئی قصور نہيں''

'' إبايس نے فريدہ کوئيں گرايا۔ جعفر نے مجھے دھاديا تھا۔'' " جعفراوراس کا باپ ہمارا دشمن ہے۔ اس نے پہلے بھی میرے مینے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔''

"اچھا!ا" بابانے حمران ہوكركبا۔ وہ كچيسوچے لگا، مجر بولا۔ " پھرتم لوگوں کا بہاں رہا تھیک جیس۔میرا بیٹا پرانے شہریس رہتا ہے۔ آپ لوگ دہاں چلے جائیں۔'

"مبیں بابا ہم کسی پر ہوجیٹیں بنتا جائے۔" طارق کی مان نے کہا۔ "بوجه کی کوئی بات میں، میرے بیٹے کے دو سیح میں مارق بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ میری بہو مجی بہت اچھی ہے۔ وہ مہیں کونی تکلیف میں ہونے وے گی۔' ہاا کے مجور کرنے پر طارق کی بال مان كى اس نے رك اير اين اور طارق كے كيڑے ركھ ادر ودول مان بینا کوهی ہے نکل کرموک پر آھے۔ مؤک کے اس طرف درخت کے بیچ اسبا کالا آدمی بعیما تھا۔ یہی آدمی دریا پر ستی چلا کر البیس دوسرے ا کنارے لے محمیا تھا۔ طارق اور اس کی مال نے کالے کوٹیس دیکھا لیکن کالا انہیں غور ہے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ کیا کہ طارق ادر اس کی مال کھی کوچھوڑ کر جارے ہیں۔ کالا بہت فوش ہوا اور اسے ول میں کہا۔ ' واه! مزا آ حمیا۔ میں ایمی جا کرجعفر کے ابارکو بتا تا ہوں۔'

@@a 0@@----

000 000



وی هی تحی تو فورا سمجے گیا تھا کہ یہ بری ا پالک اور مکار گورت ہے۔ "

بری نہیں۔" فریدہ کے ابا

برلے۔" وہ ہے چاری تو ....." اتنا ہی

سننا تھا کہ جعفر کے ابا خسے ہے ہو ہے۔

"آپ پھراس کی تمایت کررہے ہیں بھائی جان! ای نے تو اپنے ہیے کو اسکے کمنے پر ہی اس کے کہنے پر ہی اس کے کہنے پر ہی اس مانپ کے بیچے نے ہماری فریدہ کو مان کی شاری فریدہ کو اسکے کاکوشش کی۔"

W

W

W

m

"کین طارق کی مال کو ہم سے کیا تھے ہم"

"آپ بھی جولے بادشاہ ہیں۔" جعنر کے ابا نے کہا۔ "حضور اس کا خیال تھا کہ فریدہ دریا میں ..... (خدا نہ کرے) ؤوب جائے گی اور آپ کی

ساری دولت طارق کے تصنہ میں آجائے گیا۔

یہ بات میں کرفریزہ کے اباسوی میں پڑھئے۔جعفر کے ابانے کہا۔ "آپ اس عورت کو میہاں بلا کمیں۔ میں ابھی اس سے بوچھتا ہوں۔" جعفر نے جلدی سے جواب دیا۔" طارت کی ماں اپنے جئے کے ساتھ مہاں سے جلی گئی۔"

" ويكها؟" جعفر كابا فورا بولے-

"دوجولی تحی۔اس کے ول میں کھوٹ تھا۔اس لیے بھاگ کی ہے۔"
"وہ تو ...."فریدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن جعفر کے ابائے
اسے بولنے میں دیا۔ وہ کہنے لگے۔"اچھا ہوا وہ دولوں دفع ہو گئے۔
اللہ تعالٰی نے آپ او کوں کو وشمنوں سے بچالیا۔ ہماری بیٹی فریدہ بھی
فکا کئی۔ میں اس خوشی میں آج شام کو شان دار پارٹی دول گا۔" یہ
الیم کرنے کے بعد جعفر کے ابا جعفر کو ساتھ نے کر واپس چلے گئے۔
الیم کرنے کے بعد جعفر کے اباء ای اور فریدہ بعفر کے گھر میں کھا لی دہ بھے
دات کوفریدہ کے اباء ای اور فریدہ بعفر کے گھر میں کھا لی دہ بھے
تھے۔ای دفت طارت اور اس کی مان ، بابا سے بیٹے کے گھر میں جیٹھے۔
تھے۔ طارت کی مان اور قرصمتے ہی نہ متھے۔
تھے۔ طارت کی مان کے آنے تو تو تھمتے ہی نہ متھے۔
تھے۔ طارت کی مان کے آنے تو تو تھمتے ہی نہ متھے۔

تموذی ای در بعد فارق کی مان نے اپنے سے سے کہا ۔ "اب ہم اسکول کی لیس اور تبیل کرسکیں ہے۔ وہ اتنا اونجا اسکول ہے، تم اسے چھوڑ کر کس سے اسکول میں داخل ہو جاڈ۔"

مین کرطارق کو بہت دکھ ہوا۔اے اپنے اسکول کے بوی محبت تھی۔ وہ خاموش رہا۔ ماں نے پچھ سوچا اور بولی۔

W

W

W

a

k

S

M

سی وہ خاموں رہا۔ ہاں ہے پر سوجا اور ہوں۔
"چلو۔....تہاری اُستانی کے پاس چلتے ہیں۔ان ہے کہیں گے کہ
وہ شہیں اسکول چیوڑنے کی اجازت دے دیں۔" ماں اور بیٹا جب اُستانی
صاحبہ کے پاس پہنچ تو دو دونوں کو دیکھ کر بہت خیران موسی یا بولیں۔
"طارق بنے اگیا ہات ہے تم استے پریشان کیوں ہواگا۔"

طارق کی مال نے کہا۔

"میں اس کی ماں ہوں۔ میرا میٹا آپ کا اسکول میموژ کر...."
"ہارا اسکول چیوژ کر؟ بیآپ کیا کہدرہی ہیں۔"
"جی ہاں ..... میں اپنے مینے کوکسی دوسرے اسکول میں واغل

برادن ہے۔

"کر کیوں؟" اُستانی اور بھی جران ہوکر بولیں۔ اہم نے آپ
کا کیا اگاڑا ہے جو آپ طارق کو ہم سے چھینا چاہتی ایس اُ طارق کی
ان کوئی جواب ندوے سکیل اُستانی صاحبہ کو لیں ۔" طارق ہارا ابنا
احما شاکر دے۔ ہم اسے اسے اُسے اُسے اُس جان کا گا مورآیا۔ انہوں ا

ال و سے من میں منابع اور ان کی آگلموں عمر منابع کی بہت کوشش کی لیکن بول پیسکین اور ان کی آگلموں عمر منابع المحصلات

2016/46=

اسكول سے بہت دُور تھا۔ دُور تو ببلا گھر بھی تھالیکن وہال بدآ سائی تھی کہ دہ فریدہ سے ساتھ كار میں بیٹے کر اسكول جاتا تھا۔ اس ليے وہ اور فریدہ بہت جلد اسكول بیٹے جاتے ہے۔ طارق كواس كی مال نے آن مند اندھيرے ہی دگا دیا تھا۔ طارق كواس كی مال نے آن مند اندھيرے ہی دگا دیا تھا۔ طارق كواتی جلدی بستر سے آئے ہی مند اندھيرے ہی دہ وہ بہت وير سے سویا تھا كيوں كہ دہ رات كوائی مان كے ساتھ استانی صاحبہ اس كی نیک اور مہر بان استانی نے طارق اور اس كی مال كولئى دی تھی۔ استانی صاحبہ اس وقت فریدہ كے گھر كی بتائے کے ليے فریدہ كے گھر كی بتائے وہ بہت اور مہر بان فریدہ كے گھر كی بتائے ہے اور مہر بان فریدہ كے گھر كی بتائے ہے ليے فریدہ كے گھر كی میں۔ استانی صاحبہ اس وقت فریدہ کے گھر كی تھیں۔ فریدہ کے گھر كی تھیں۔ بی لیکن طارق آج روئی كھا كر جلدی جلدی اسكول جانے کے لیے تیار ہور ہا تھا۔ اس كی مال نے اسے سمجھایا۔ ابیٹا اسم غریب ہیں گین فریب ہیں گئیں۔ تہمارے باب

W

W

W

P

a

k

S

O

S

"مرے ابا فے میرے متعلق ہمی کا تھا کا" طارق نے اپنی مان سے موال کیا۔ اپنے بیٹے کا موال کن کر مال نے ایک خشارا مان کی مال نے ایک خشارا مان کی بال بیٹ ایک خشارا مان کیا ہوئے۔ "بان بینا تو جب پیدا ہوا تھا تو تیرے ابا بہت خوش سے۔ وہ کہتے تھے۔ میں اب اور بھی زیادہ کام کروں گار میں دن دات محنت کر کا ہے شخ کو خوب پڑھا دُن گا۔ اسے پڑھا لکھا کر بوا آ دی بناؤں گا۔"

نے ساری زندگی محنت کی ہے۔ طال کی کمائی کھائی ہے۔ وہ بھی

و درون کی دولت د کچے کر مایوں یا دیمی نبیس موا۔''

" آب رو کیول را بات ہے، "آن آن ان امال کو روتا دیج کر طارق کی است ہے۔ است کا امال کو روتا دیج کر طارق کی است ہے ہا تھ کی امال کو روتا دیج کر طارق کی است ہے ہا تھ کھیرا اور بولیں ۔" طارق ہیں است ہے آخر آپ لوگ بتاتے کیول ٹیس ۔" استانی کو اس قدر مہر بان پاکر مال کے منہ نے لکل کمیا۔

کیول ٹیس ۔" استانی کو اس قدر مہر بان پاکر مال کے منہ نے لکل کمیا۔

کیول ٹیس ۔" استانی کو اس قدر مہر بان پاکر مال کے منہ نے لکل کمیا۔

پر بیٹان ہو کئیں ۔ افہوں نے پوری بوری ہمدروی نظاہر کی اور ہر طرح

پر بیٹان ہو گئیں ۔ افہوں نے پوری بوری ہمدروی نظاہر کی اور ہر طرح

سے طارق کی مدد کرنے کا وحد و کیا۔ انہوں نے میہ بھی کہا کہ طارق تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ مید ہا تیں س کر طارق کی مال کا حوصلہ بر ھا اور انہوں نے شروع ہے لے کر آخر تک ساری کہائی اُستانی کو سنا دی۔

اُستانی کی دور تک مرم بیٹھی رہیں، بھر بولیں ۔

اُستانی کی دور تک کم مرم بیٹھی رہیں، بھر بولیں ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

"میں نے طارق کو بچانے کا ذمدلیا ہے۔ ٹیں ابھی جا کر فریدہ کے اہات کرتی ہوں۔"
کے اہاجان سے بات کرتی ہوں۔"

"ابیانہ یجے "افلات کی مال نے کہا۔" اس طرح تو جعفر کے ابا آپ کے بی و جعفر کے ابا آپ کے بی و شمن افوا کی مال نے کہا۔" اس طرح تو جعفر کے ابا آپ کے بی و شمن افوا کی و بی اس کے کندھے پر باتھ دکھ کر بولیں۔" بہن جی اس کے کندھے پر باتھ دکھ کر بولیں۔" بہن جی اس کے کندھے پر باتھ دکھ کر بولیں۔" بہن جی اس کے کندھے بولے کے کامیق دیا ہے۔ میں اسکول میں بجوں کو جماور منے کے لیے کہتی ہوں۔ میں خود بج بولے کے ساکول میں بجوں کو جماور منے کے پراٹر میں کرے گی۔" سے درول گراو میری بات کئی بچے پراٹر میں کرے گی۔"

"امیرا آدی اور کا باب بہت امیر آدی ہے۔ دو۔...."

"امیرا آدی اور کا باب بہت امیر آدی ہے۔ دو۔...."

"ادر طالم آدی ہیں ہوتا ہے۔ دو امارا کو جیس بگا اسکال!"

اسٹانی نے طارق اور اس کی مان کو رخصت کیا اور خود ایک تا سجے
میں بیٹو کر فریدہ ہے گھر کی طرف چل پڑیں۔ انہوں نے کوخی کے
بابر تا تا۔ ڈکوایا۔ بھا تک کے پاس اندھیرا تھا۔ اسٹانی صاحبہ اندر داخل
ہوئے لیس تو اندھیرے میں ایک محف ان کی طرف بوسا۔
"اسٹی کو اید میرے میں ایک محف ان کی طرف بوسا۔

"می فریده کی استانی ہوں یہ استانی نے دلیری سے جواب ویا۔
"یمان کیوں آئی ہوا" آری سے عصصے یو چھا۔
"میں فریده کے اباسے ملنے آئی ہوں یہ طارت سے متعلق .....!"
استانی نے انتا ہی کہا تھا کہ اس آ دی نے پہنول نکال لیا اور استانی کی مطرف پہنول نکال لیا اور استانی کی مطرف پہنول نکال لیا اور استانی کی مطرف پہنول کی تالی کرے بولاء

انخبردار سیں ہے والی بیل جاؤ۔ای وقت نوراً۔" اسکے بی کی ہے۔ طارق اسکول کے کیٹ پر بہنیا تو وہاں اسکول کے کیٹ پر بہنیا تو وہاں اسکول جائے گے کمرے لکاا۔ طارت کا نیا کمر سمی جعفر کی طرفارق بر بری تا جعنو میں اسکول جائے ہے کمرے لکاا۔ طارت کا نیا کمر

=3014 jus (SA) (54)

000 000-

وعا کے وقت طارق کی نظری اپنی استانی کو عابش کرنے تلیس W کنکن دو نظرندا تمیں .. و عاصم بوئی وسب ہے اپنی ہمانتوں میں چا W " طارق تم كبال علم محك :و؟" طارق جواب دين من لك تعلا W کہ جعفر نے غصے ہے کہا۔"تم مجراں ہے بولتی ہو۔ آن منج میرے ابا جان نے حمہیں کتنا مجمایا تھا۔'' ''کیا؟''فرید و بولی.. انبول نے نبیں کہا تھا کہ طارق ہے بھی بات نہ کر تا۔ ' یہن آر فريده سوئ ميں پر حمٰی۔ جعفر پھر بولا۔ ''اب ہم اسےاسکول سے بھی نگفوا دین محے ۔'' '' مجھےاسکول ہے کوئی نبیس نگارا سکتا۔'' طارق نے کہا۔ والنبيل طارق! تمبارا خيال غلط سي اليك ازى من كر k ہولی !' جعفر حمہیں نگلواسکیا ہے ۔' "كنون؟" چندا وازاي آ) مي -S "کیول کہ وہ بیرہ کیے بنا لاکی نے جواب دیا اور سارق جماعت زورزور ہے منے کلی ہے۔ "ميرويل بري فانتياك." شرير لز كالبيل يشتوو خار ن كورة كيا ہم سب کواسکول کیے نگلواسکا ہے ! الكول؟ إخدا والرية كيل-" كيول كه جوارا بمبرو خيب كليال اور يوب كارتا هي " ساري S التعامين المتال والمرابع من والل الوين ريب عيد فاموش ہو کر کھڑے ہو گئے ۔ اسان کونو کی کرانیجے جیزان سے بھول کے یہ اُستان دوسري كلاس كي تحي-"اماري من من أكي " الكيالات الوجوا النبيل " أستال نے جہاب الم " كيون نيس آني؟" تيلن حيار آلوازاي بانبدا و ميل. " كيول كم تم لوك براي الشور كرات الدائد وري كورس كي أستاني نے اس کر جواب دیا۔ بچول کو اپن آستان کے بہت میات میں۔ جب

000 000 '' تم اس اسکول میں نہیں *پڑھ سکتے* ۔'' الكون نبيس براه سكتا ؟" طارق بهي غصے بولا۔ "تمباری فیس اب کون دے گا؟" المهبیں اس ہے کیا۔'ا " مجھے کیا؟..... ' جعفر نے کہا ۔ ' مہلے تو میرے تایا کے مال پر

نیش کرتے ہے ابتمباری مان کو ہم نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابتم وونوں بھو کے مرو گے۔' ' بیسٰ کر طارق زک گیا۔ اس کا چبرو غفے ہرخ ہو گیا۔ وو کرج کر بولا۔

" كواس مت كرو ورنه "" اس سے آمے طارق مكھ ند كبد سكا .. عصے سے اس كاجم كانين لكا الدمندس لكفي موسے لفظ لوك محت جعفر نے ویکھا کہ طارق اس قدر غصے میں ہے تو وہ گھبرا گیا۔

یل بڑے تھے۔جعفر نے سوحیا اب مجرمیری بنائی ہو جائے گی۔ وہ چیپ ہوکر جلدی ہے جماعت *کے کمرے* کی طرف جائے لگا۔ پچھ

"لو بھئی اجعفر صاحب وم وہا کر بھاکے۔" شریرلز کا، جس نے ا کی روز جعفر کو کری ہے گزایا تھا ، لیک کر جعفر کے پیچھے آیا اور اس کا باز و کار کر بولا ۔'' کیوں میاں ہیروا طارق کی ٹھکائی نہیں کرو کے؟'' سب بح منے لگے جعفرا بنا باز وجیٹرا کر کمرے میں بھاگ گیا۔ طارق جب مرے میں داخل موا تو وہال فریدہ سیلے سے بیشی تعمی ۔اس نے طارق کوویکھا تو زور سے بولی۔

''طارق بھائی!'' یہ کہہ کر فریدہ جلدی ہے طارق کی طرف برہمی۔ " تم رات كوكبال على مح شفا" بد د كي كرجعفر، فريدو ك یاس آیا اور بولایہ''تم انجی تک اس سے باتیں کرتی ہو۔'' فریدہ فاموش ہوگی کیکن وہ طارق کا مند کے جاری سی سیسی

میں۔ وہ جلدی ہے طارق کی طرف آیا اور بولا ۔''تم یہاں کیا کرنے آئے :واکا کارق نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ منہ دوسری طرف مجیمر کر اسکول کے بیانک سے گزرنے لگا۔جعفراس کے پیچھے آیا اور بولا ..

W

W

W

k

جعفر کو یاد آئمیا کہ مجودن پہلے اسکول کے ای بھانک پر طارق سے اس کی لزائ ہوئی تھی اور طارق کے ساتھ ودمرے لڑکے بھی جعفریر بچوں نے جواسکول میں داخل ہور ہے تھے، طارق اور جعفر کی باتیں ىن لى كتيس .. ايك لز كا بولا \_

----

m

はいっているとうなどからいっというこうしいしている

000 000

طارق كرسمام كا جواب ديا۔ وَبُمر بوليس - "بيني اكيا حال ہے تمهارا؟" خارق لے جلدى ہے إو جيار "بى اہمارى من آج كيول نيس آئيس الله على الله كارت كيول نيس آئيس الله كارت كيول نيس آئيس ليان كر بريز مسارليس لے جواب ديا .. " بيس بھى الل ك ند آ نے ہے اگر مند ہول بہ چرائى دو بار وال كے گھر ہوآ يا ليكن الل كے مكال

W

W

W

P

a

k

S

O

S

پر تالا دگاہہ۔ ا نصلی کے دفت طارق جب واپس گھر جار ہا تھا تو تیز قدم چل رہا اٹھا۔ وہ چاہٹا اٹھا کہ جلد ہے جلد گھر پہنچ جائے ادر اپنی ماں کو بتائے کہ ہماری مس آئے اسکول بیس آئیس اور وہ گھر پر بھی نہیں ہیں۔

امجمی و انھوڑی اور ای گیا تھا کہ اے سامنے ہے ایک آدی آتا دکھائی دیا۔ و وقریب آیا او طارق نے اسے پہچان لیا۔ میدمونا تھا۔ مونا ہائپ رہا تھا۔ وو جلدی ہے بولا۔

" بادشاہ لوکا! میں تجھے بہت دریہ ہے تلاش کر رہا ہول !" " کیوں؟" طارق نے بوجیھا۔

موٹا بولا۔ '' ذرا ذک کر میری باٹ س لے۔ تو تو بھا گا جارہا ہے اور جھ سے چلا نہیں جاتا۔ میرا سائس اوپر پنچے ہورہا ہے۔ '' طارق ذک ممیا۔ موسلے نے ادھراُ دھرو یکھا اپنا سائس درست کیا اور بولا۔ ''بات تیاہے، مجھے پتا چلاہے = تیری استانی کو انہوں نے قید کر وما ہے۔ '' '' بقد کر دیا۔ سے '' اللہ تھی کھی اکر دیا۔ ''کس نے دیا۔

ویا ہے۔'' 'جقید کردیا ہے؟''طارق تھبرا کر بولا۔''کس فے؟'! ''جعفر کے آبا کے آدمیوں نے۔''مولے نے کہا۔'

الیں جاکرائی ہیدمسٹرلیں کو بتاتا ہوں۔ اطارق نے جلدی ہے کہا۔
الوئے ہیدمشز کیا کرے گی۔ ماملا بڑا گڑ بریشن والا ہے۔ تو میرے ساتھ آ، جلدی کر۔ اور طارق موسلے آ دی کے ساتھ چل بڑا۔ جہا

استین ہے ۔۔۔۔۔ استانی نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے
بولیں۔ ایسے بچر بائیں اصل میں ان کی کوئی درخواہد نیس آئی۔
بیدامسٹریس نے ان کے کر بہرای بسیمات، دہ والیس آئے کا تو پتا

جلے گا۔۔ ایک لڑکی کتاب سے نظری بنا کر بولی ا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

المان بان اخترادر ودن کی ۔ کون ساسوال ہے؟'!
اسوال میں ہے۔ سی اُ' دبی لڑکی بولی ۔ '' کیا جعنر کسی ودسر ے
کے کو اس اسکول دسے نکلوا سکتا ہے؟'' میسوال من کر اُستانی حیران رہ
سکیس پیٹر بولیس کے اجعفر کوئ ہے ؟''

"بارالبیروی مراک جادی ہے بولا۔" جو چوہ مارتا ہے۔"

نی منے کے استانی مساجے بچوں کو چپ کرایا اور بولیں۔
الکول کی بچہ دوسرے ہے کر البکول ہے شیس نکلوا سکتا کیوں کہ
اسکول کی گوئی یا بنگار تین ہے۔ اسکول علم حاصل کرنے کی جگہ
ہے۔ اسکول امیر اور غریب ہے۔ اسکول علم حاصل کرنے کی جگہ
ہیارے وطن کی طرح ، جہال امیر بھی رہتے میں اور غریب بھی ۔"

بیارے وطن کی طرح ، جہال امیر بھی رہتے میں اور غریب بھی ۔"

"اب بتاذ ہیرومیاں۔" متری لائے نے جعفرے کہا۔

"اب آب آب لوگ بڑھائی کی طرف توجہ ویں۔ "استانی نے کہااور انہیں پڑھانے لگیں۔ ایک پیریڈ گزرگیا، دوسرا گزرگیا، تیسرو گزرگیا۔ یہاں تک کہ تفریح کی تھنی نگ اکھی۔ طارق کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ برآ مدے میں ادھراوھر پھرنے لگا۔ ہیڈ مسٹریس وہاں ہے گزریں۔ طارق نے آئیس سلام کیا۔ طارق پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ویسے بھی نیک بچہ تھا اس لیے بیڈ مسٹریس اسے جانی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر

(Fish)

00000

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

2014 Jul 274 56



"ميرا بهاني تريلي كيها بيا" "منهي فاطمه اين بري بهن مريم جنان سے ہوچھتی۔

'' فاطمه تم یول سمجھ او جیسے حیا لد کا مکڑا ہو۔'' بری بہن **کہتی**۔ "اچیا، میرا بمالُ با تیں کیسی کرتا ہے؟"

"دل چپ اور مزے مزے کی باتیں کیوں کہ وہ زیاوہ پڑھتے لکھے رہے ہیں، پھر جب باتیں کرنے لکیس تو اتن میشی باتیں کرتے این کویا کوئی لوری دے رہا ہو۔"

يول فاطمه اين بمائي كمتعلق مخلف سوالات، تصورات و خیالات سے خود کو بہائی رہی - بہن، بھال کی سے محبت بچین سے بی مضبوط ہوتی جا گئی۔

1896ء کے ایک جیکلے دن فاطمہ کو خبر ملی کہ ان کے جمائی انگستان سے ایل تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ فاطم ك خوشى ديدنى تتى يتنمى فاطمه في اين بهال كو كلى المحمول س و يكار بعائي في آئے يون كر بهن كو كونويس افغاليا و محد على سنة اپني من فاطمه كو ذهيرول بيارويا، تحقّ وي اورميشي ميشي ما تين كير \_

اب جب بھی بھائی کام سے فارغ ہوتے تو جہن زیادہ وات بھالی کے باس می مزارتی۔

محرّ مد فاطمه جناح 31 جولائی 1893 و كوكراچى كے يونهام روڈ یر واقع ایک عمارت میں پیدا ہوئیں۔ جناح بھائی کے برادر حبتی قاسم موی نے بڑے بیٹے کا نام محد علی جو بر کر کے خاندان میں اسلامی نام رکھنے کی ابتداء کر دی تھی، چنال چداس کی کا نام ہی کریم صلی اللہ عليه وسلم كى لا ولى بني حطرت فاطمة الزيرة بيع عقيدت ومحبت كي اظہار کے طور پر فاطمدر کھا میا۔ خاندان کے بھی افراد نے اس نام کو

فاطمه جناح كى بيدائش يرفائدان كي سي لوك خوش مق فاطمه جناح کے بڑے بھائی محمل جناح اس وقت الکتان میں زیر تعلیم تھے، چنال چہ مین کی پیدائش کی خبر انہیں کی تو وہ نے حد خوش ہو ... البيع خط من تعليم عمل موت يك توراً بعد وأيش كا عنديد ويا اورايل متھی منی بہن کے لیے ڈھیروں بیار اور دعا کیل العین نجين مين فاطمه كو حاكليت بهت بسند سي محمار الو

2016/14

ONLINE LIBRARS?

FOR PAKISTAN

W

بين لكف ريشف من معروف تحيس المجد الإيال سيدال من محمل ري تھیں۔ بھائی نے بہن کواسکول کے منتقب سے میں ایک اور ظاہر W یمی کیا کہ میکفش ایک سیر تھی۔ بمائی نے یہ مل کی بار دہ اللا عدد الله سير كرائے كراتے W اسكول نك لے جاتے اور وہال ﷺ کو یکسی ریک ایسے ۔ فاطمہ جناح W بجيول كويز هنة لكعنة اور للكة كورع وينعق ريق \_ أسته أسته فاطمه ک ایکیابٹ وخوف زور سے گیاالبر انسیال کے خود می بھائی ہے اس خوائش كااظبار كروياك ودال تقييل كماتهد برهنا جابتي بي-چنان چے خریفی جنات فے انسک مین کے بائدر و کانو ون اسکول ين وافل كروه و والور مورز عك شروان كن ريائش كالبحي النظام كرديل. چھنی والے بن مین اتوار کو محال میں سے ملنے شرور جاتے اور ان کی بہت وحوصل افزائ کرتے۔ "جو بھی فیصلہ کرایا جائے، اس پر تھی ہے قائم رہنا جاہے۔" ہے S عملی زندگی کا و میبااستی تھا جرفا نمدنے اینے بھائی سے حاصل کیا۔ ير حالً يرتبد، الجمع اخاال وكرارا باست ببت جلد فاطمه في اسي ے فاطمہ مراکب فا مردف اور این کن کی۔ چال جد جب ہی بھائی ال الع بلخ الله المركام المال كاب مد تريف كرتـ البارون اسكول من العلم الرفي كا بعد محد على جناح في انسن ينيف ويرك اسكول محتدالا من داخل كرا ويا - الجيم تعليى ريكارد ال وجد المد كاستان عمالي جناح سے كتب كدوه مين كى تعليم جارن رحي يست عيرك وسكول ع1910 مي فاطمه جناح نے نیٹر کے امتحان یاں کیا۔ میں ای ایک کیا انہوں نے بورڈ تک میں ہی قام کیا میں اور دو این کیائی تحمیل جنان کے یاس آ

ما کاید ا کا مورا بیک عی کما جاتی ۔ ای طرح سائنکل جلانا مجمی بہت پیند تھا۔ اکثر ووپہر کوسائرکل جاا کر خوش ہوتی تھی۔ بھائی کا بھی تقریباً معمول تفاكه وفتر من كر آية تو فاطمه كي پندى جاكليث ضرور لاتے۔ چمٹی کے ون فائمہ کو باہر ممانے لے جاتے، جہال سائيكلنگ كاشوق بھى بورا ہوجاتا ..

W

W

W

ρ

k

S

m

SO OCO THE PROPERTY OF THE PRO

عام بچیوں کی طرح فاطمہ کو ہمی بھین میں گزیوں کے تھیل ہے ول چیپی شیس تھی بلکہ وہ اسے ہمائی محرعلی کی طرح فارغ وقت میں مطالعہ کرتی اور معلومات میں اضافہ کر کے خوش ہوتی۔ بجین میں فاطمه ببت مندي تحي مراس مند ہے كسى كونقصان بدينجاتي تحى ـ البت لباس کے معالمے میں بہت زیادہ نفاست بہند تھی ۔1900ء میں عارضی مجسٹریٹ کا عبدہ سنبالنے کے بعد محریلی جناح کی کا میابیوں کا سفرآ کے ابڑھا تو انہوں نے کراچی ہے والد ادر بہن بھائیوں کومبئی با لیا۔ فاطمہ جناح کی عمراس وقت سات سال تھی۔

الله تعالى في فاطمه جناح كربجين بن سے سوجد بوجد عطا كى تقى ، چنال چدا نی گفتگو سے وہ مختلف مسائل ومعاملات کی تہد تک وسننے کی ملاحیت ر محی تقیں۔ آپ کے دالد نے معاشرے کی تقید سے بہتے کے لیے بی کوابتدائی تعلیم محریر ہی دینے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ جب وو سال كي من تو والعده وفات يا كيس اب 1901 وهي ترجيد سال ك عرين والدبحي انقال كرمي توبهن كي تعليم وتربيت كي مباري فرب واری بڑے ممائی محرعلی جناح برآن بڑی۔

مرعل جناح جاسي ستے كد بهن كوجد يد الله عليه والمناس كرا کے لیے انگریزی اسکول میں واخل کرایا جا ہے معامرتی و ماندان دباؤ کے بعد مرعلی جناح نے فاطمہ جنان کو بروان وتے والکوا قوان كا حوصله برهايار آب حاسج سے كر بن بر الجوزر كالعلم كا فيسل زبردی ندتمویا جائے بلکہ ایسا ماحول ویا جائے کہ وہ از خور اس طرف

مین کی چکجامٹ ؤور کر نر کے لیے ہائی نالا افکہ ایک اسكول مك لے كئے۔ وہال تحور ك دي كے ليے بھى روك دى .. فاطر أ نے دیکھا کہ بہت ک بجیال جوان کی ہم عرقمیں، فوب مورت لباس

2016 Has - 180

M

اليس - فرغي جنان كے ليے اپنے بالاتى و وكالى معروفيات بى

ے وقت اور فی بہت مشکل تا مر مج مکل وہ اپنی چھوٹی بہن کے الے

مريلي جنال جب من بان كورت جائے و قاطمہ جنال كر بحى بلمى ش

ویا۔ بہن جمال کے مشاغل ایک بیسے متعدر دونوں مطالب کے شولین منصرة وونول كأبنديده وضوع ساست بي تعاد فاطمه جباح في الم وينسب كلينك جيور كر بعالى كى برحتى مولى سياى معروفيات من ال کا ساتھ ویے کا فیسلہ کیا۔ وہ تحریب پاکستان کے ہرماؤ پر بھائی کے شانه بشاندر بن رفاطمه جناح نصرف ان عصمه ولات ومصروفيات كا خيال ركستي الكيمنيد مشور ي معى ديتير - قيام باكتان كي بعد رقا کواعظم کی بیاری کے ایام میں ان کی تار داری کا فریضہ فاطمہ جناح نے بخوبی معمایا مجلیم بھائی کی عظیم بہن نے اپلی زندگی او کول کی بہتری و بھلائی کے لیے وقت کر دی۔ ای مقعد کے لیے انہوں نے مدارتی انتخابات میں بھی حصد لیا ۔ کراچی میں پیدا ہونے والی فاطمه جناح نے آخری سائس بھی کراچی میں می لیا۔ 9 جولائی 1967 وكوان كا انقال اوا اورائيس ان كے بحالي قائد اعظم محرعلى جناح کے مہلوش وفن کیا حمیا .

W

W

W

S

m

بنها ليتے تاكہ وہ ان كى غيرموجود كى بيل خود كو اكيلامحسول ندكريں -رائے میں وہ فاطمہ کو بڑی بھن، بیکم مریم عابدین کے ہاں جیوز و ہے ا کے وہ بہن اور ان کے بچول کے ساتھ بھی خوشی دن گراریں .. مرالت سے والیسی پر فاطمہ جناح کو وہال سے لے لیتے ،تھوڑا وت میروتفری میں گزارتے و دہیر کے کھانے کے لیے امر بہتے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی ویر آزام کرتے اور شام کومیر کے لیے لکل جاتے ۔ اس عرصے میں فاطمانہ جناح آئی پڑھائی سے دُوڑ نہ او میں ۔ انہوں نے برائیویٹ امیدوار کے طور برسینٹر کیمبرج کے امتحال کی تیاری شروع کر دی۔ اپنی بہن کے کھر کتابیں لے جاتیں اور فراغت میں بڑھائی شروع کر دیتیں ۔1913ء میں انہوں نے کمی امیدوار کے طور پر استان یاس کیا۔ تعریلی جناح نے نتیجہ دیکھا تو بہت فوش ہوے اور چیوئی بہن کومبارک بادے ساتھ تمانف بھی آئے۔ بجین میں بہترین تعلیم وتربیت دینے والے بھائی کو عملی ذندگ میں جب بہن کے ساتھ کی ضرورت بڑی تو بہن الے بھر بور ساتھ

زندگی بر بادکر ناکسی طور مجی عقل مندی نیم یا

"تواب آپ کیا کریں کے؟" افسیر نے سوال کیا۔ " مین تم سب کوتبهارے محروں تک پہنچاکاں گا۔" اس نے پُر عزم البح میں کہا۔ ''تمہادے والدین ہے ل کرتمبادے مسائل حل کرانے کی

كوشش كرول كا يان كاراون نيك تعيد "بماي مرمائي عيا" إسرى المحول على جل بدا وافي -"من اب مرجا سكول كالسائنس في تو فورا جي مان كى تيارى

"ميراكمر ..... أيك اورلاكا بحي خوشي سن بولا .. " محصیمی ای بهت یادآ ربی ب "جنیدتو آنسودی سددویا اس کے اس اعلان نے بچوں کے اندر خوشی کی نئی لبر دوڑ اوی ۔ ووسٹ اليے بو مح جيا جي البول في اس ويا يس جنم اليا مو . أستاد فاموى ے افغادرا بے ارادے کی تھیل کی تیاری کرنے لگا۔ اس کا فیصل تھا ک وواب بحل كوائد ميرول سے اجالوں كى طرف فے جائے۔

0000

ان کا بہنتا خیال رکھتے ہیں میرے اندر بھائیو<del>ں نے نفرت کا جو</del> لاوا کیدر باتفاء و داک جانب بیشناشروع مواریس فے سوچنا شروع کیا کہ تھن چندلوگول کے فاط رویے کی سز اسارے معاشرے کو دینائسی طور

المون إلى الك يع في منكارا بحرا-

"مِن نِهِ مَا لُوكُول كُوبِ كَا إِنْ نَفْرت كَا جِمِينتُ جِرْحايا يتم نِهِ بَعِي بہت سے حسین خواب دیکھے ہوں مے لیکن جمے جمعے منا وجار نے تمعیں بمكارى بناديا .. مين جن أجالول كي تلاش من لكلا قعاده خودتونه يا سكا بلكه وومرول كويحىال عي محروم كرديا"

"اللدآب بردم فرمائ "الفيرسي چيكے سے بول برا۔ اب من في دل من محان لى ب كرتم لوكول كوا ما لي كرق

ا وه جعلا كسيح؟

المادي منول الوادار عرض من الدين كي مازاور في عن مي ا نائیت موتی ہے۔ ال باب کی ارتبتر ہے لیکن محرے ما کرانی

ONLINE LIBRARS? FOR PAKISTAN

100 000 --

PAKSOCIETY1

**f** PAKSOCIETY

W

W

W

k

M

طور پر جل ہو کر سوینے لگا کہ میں کیے ہول کیا؟ میں نے موموکو بتایا رائز گینڈے کی ایک جس سے جس کے ماتھے پر ایک سینگ ہوتا تواس نے کہا کہ اگرتم مجلول کئے ہوتو پھر پریشانی کی کوئی ہات نہیں۔

ے۔ گینڈے کی بیشم آہسہ آہسٹہ و تیا ہے البید ہوتی جارہی ہے اور اب انڈونیشیا کی عکومت الیے بجانے پر خصوص توجہ دیا ہے۔ مینڈ اے کی بہتل صرف انڈ واپشیا کے ایک جزیرے جاوا میں یاتی جانی ہے۔1932ء میں گینڈے کے محار پر کو ل اروک نوک نہیں تھی۔انڈ وامشامیں زیاوہ آبادی مسلمالوں کی ہے۔ میر ماہ رمضان کا

. ال دل من الع معمول سے معدالات ورسے بیداد ہوائے کے آ تھ رہے ہے اور فضا میں حدت برافی وری تھی۔ مجھے محوک لگ رای تقى مين نها كر تياريهي موكيا مكر دور دورتك مير اشتے كانام ونشان میں تھا۔ میں ای طرح حیران باہر کا میع میں لکا اور تھر ہورے کھر ے کرد چکر لگایا۔ باور پی خانے کی کمر کیا سے جمانکا لیکن باور پی فانے میں کھے کئے کی خوشہوئیس آرای می ۔ ای جرال من میں نے سكريت لكاما اوراي وقبت مومواور ذيب الى بالتيميج مين واعل موسق مومو مجھ سے حرال اور او جھے گی کہم سگریت کون ال رہے ہو؟ میں نے اے بتایا کہ مجھے باشتے سے پہلے ایک سکریٹ پینے کی ما وت ہے تو اس نے شکھ ایا دولا یا کد آج مبلا روز و ہے۔ میں ذاتی م

میں نے موموکوآ گاہ کیا کہ میں نے رات تر اور میں اوانیس کیں اور کات بھوک سے میرا پر احال ہے، تب ذیت جی اس مفتکو میں شریک ہوا۔اس نے مجھے کہا کہ اگر میں روز وہیں رکھ سکا تو پھر کوئی بہانہیں كرة جائي-آؤبادر في خاف مي جاكرو كمي بين كدشايد وبال رات کا پکھ بچا ہوا ہو۔

باور یی خانے میں ہمیں تھوڑا سا سوپ اور بھی البع ہونے جاول ملے جنہیں میں نے باول نخواستہ زہر مار کیا نے پھر ہم باور پی طانے سے نکلے اور ایک زمری کے قریب سے گزرے تو ہم کے بوزھے سوالنا کی آوازی ۔ وہ وہی تصدینا رہا تھا، جس میں اس کے وين الك كيندا لك ميا تعار لوك بيرقصد ف كريس رب عقر مم ویں زک مجے اور سواٹنا کو کہا کہ دہ جمیں سے تصدود بارہ سائے۔ اس

و المرائيم الملك كا بات ب جب من جوال قاء ح مالك جوديث بي كاياب تهادان في ايك فعلى كوجفل كا حار ولي

=2010 fae = 5500 60

M

W

W

W

w w w

· ρakso

e t y . ے سب نے رات کو قیام کریا تھا یا جب مجانیاں سے اوک مہنچے تو انہیں اس مختلف کرویوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھروہ گروپ مختلف سمت میں پھیل مرک وی اوگ وہاں وہ سے جوجیو نیز کی نما گھر بنا رہے ہتھے۔ مرک کے مسرف وی اوگ وہاں وہ سے جوجیو نیز کی نما گھر بنا رہے ہتھے۔

محے مرف وی اوگ وہاں وہ مسئے جوجیو پرئی نما کھر بنا رہے ہتے۔ ہرگروپ کے ساتھ ایک کا وک کا کھیا اور ایک سرکاری افسر جو اسلامے لیس تھا۔ ان سارے گر ایول کے پائی سب ملا کر بیس بندوقیں تحیں ۔ وائسرائے اور دوسرے سرکاری مااز بین بھی اس خفید مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہال ان کے میشنے کے لیے زمین سے بلند محال

لى تتى

عیان کیا تھی، اوا میں معلق ایک گھر بنا دیا گیا تھا جے قری ارخوں کے بون کے ساتھ رسیوں ہے با محا گیا تھا۔ شکار بیل کو اسلے شکار فظر آنے کے واسلے میان کے سامنے کی جھاڈیاں کا ب دی اسلے میں تاکہ وہ آسانی ہے شانہ با موہ کیس ہے جھیئے کے لیے اب بری زہروست جگہتی ۔ اگر ان شکاریوں کی راکناوں کی کہتی میں کوئی گیندا آتا تو وہ ان کے ایک اجھے نشان نے کی مار ہوتا۔ سارا ون دور کر طرف و صول تا شول کی آوازی سنائی وی از ہیں۔ یہ بالکا فرد ہر طرف و صول تا شول کی آوازی سنائی وی ان میں۔ یہ بالکا کرنے والوں کی آدازی تھیں جو گیندوں کو ہا کے کر میان کی طرف کا

رے ہے۔ اگر چاس دن کوئی ہتی نہ نظل سکا تو اسطے دن چھر یہ تماشا شردع ہو گیا۔ باتھے دالوں کی آ دازیں آستہ آستہ بلند ہونے آلیں لیکن اس دن بھی کوئی گینڈ انظر نہ آسکا۔ اسکے دن منج سورے قریبی گاؤں سے کھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ گینڈے گاؤں کے زریک و کھے گئے ہیں۔ کھورتی ہیں جگے تو انہوں نے بتایا کہ گینڈے گاؤں سے ای طرف آئے ہیں، حدامر کیا نین کی ہیں۔

ہانکا کرنے والوں نے جنگل ہیں بنائی ہوئی جگہ سے ہانکا کرنا شردع کر ویا۔ کھوجیوں نے تبہر کرلیا کہ اس ہار وہ گینڈوں کو عائب ہیں ہونے دیں گے ۔ وہمیان موجود ہیں۔ چان کر برے مثال شکاری موجود سے اور سب شدت موجود ہیں۔ مجان پر برے مثال شکاری موجود سے اور سب شدت کے درمیان کے کے درمیان کے کے درمیان کے کہنڈوں کا انظار کر دیے سے ۔ پھر جنگل میں مغرب اور مشرق کے اطراف کی مبناڑیوں کو آگ وگائی گی۔ ہوا بہت تیز چل دی تی جس کے آگائی گی۔ ہوا بہت تیز چل دی تی جس کے آگائی گی۔ ہوا بہت تیز چل دی تی جس کے آگائی گی۔ جوال جانا شروع ہو گیا۔

کے عارشی جو نیزیاں ،نانا شروع کر دین جہال ، . . کلیس اور وحویں سے آسان کا رنگ ساو ہوئے لگا اور جب وولون

رج مینا اس کے ساتھ تین شکاری مجی کر دیے تا کدان جانوروں کے X قدموں کے نشانات کی شاخت کرعیس . سی تفس جنگل کا چید چید جائنا ) تھا۔ جب دہ آوی والیس آئے تو انہوں نے بتایا کذاس میں کوئی شب مبیں کہ گینڈوں کے قدمول کے نشان جیر درئم جوہڑ کے اروگرو موجود میں اور معاری محرکم مونے کی وجہ سے گینڈول کے قدمول ك نان جنينول ك قدمول سے زيادور من ميں دهنے ہوئے ہيں۔ ویت جی مے والد نے ایک رپورٹ بنا کرمنگی ادرصو الی حکومت کو ارسال کی اور تین ون کے اندر اندر وائسرائے اور سرکاری افسرال اکیذے کے شکار کے لیے سی کئے ۔ مالک نے اردگرد کے ویبات تے کمیا طلب کر لیے اور ان عرات ماب مہمانوں کے آھے آھے۔ ويار يون، إسكے دالون اور سامان افعافے والون كى لوج مجى أعنى -منے کے وقت جب سب اسمے و محے تو یہ قافلہ جنگل کی طرف ا جلا۔ مرکاری افسران محوزوں برسوار تھے، پیھے چیچے کاؤں کے لوگ يدل روائد تھے۔ انبول نے بحالے، نیزے اور بائس نے ب ومول انها رکھے تھے ۔ تلی کھانے کا سامان اور بستر دغیرہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ستے تھے ان کے داحد متھیاران کی ماجسیں تھیں جن

وحول افعا رکے تھے۔ قلی کھانے کا سامان اور بستر دغیرہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ نہتے تھے، ان کے داحد بتھیاران کی ماجیس تھیں جن بسے کھاتا بنانے کے لیے انہوں نے آگ جاا کی تھی۔ آپ کو بتا ہے دومرے جانوردن کے شکار کے گینڈوں کا شکار مختلف ہوتا ہے۔ آپ کو جنال میں جاکر مختلف کا مرکز نے بین، آپ کے باس کم از کم کو جنال میں جاکر مختلف کا مرکز نے بین، آپ کے باس کم از کم میں جائر دان کا محالے کی سامان اورتا جائے۔ اندا ہمارے باس مجمی میں جائر دان کا محالے کی سامان اورتا جائے۔ اندا ہمارے باس مجمی

جاداوان کی بوریان اسکاک مین محفوظ حمیں۔"
"اور تعلی میں نے سووٹنا کو کہائی سے

درمیان نوی نتواس نیزی با یا از میکوشین اسرف ما لک کی بندوق اور میکورگولیان یا استان میکوشین اسرف ما لک کی بندوق اور میکورگولیان یا استان استان استان میکورشین استان میکورشین استان میکورشین استان میکورشین استان میکورشین استان می

ا قر جمیارے یاں کیائے کو پیولیل تھا۔ ایس نے سوال کیا تو سواٹنا نے بتایا کہ ما تک کے پائن اس سے دائی ملازم سے جو کھانا بناتے تھے اور باک اس کا در ایل تھا کہ دوامیں کیا رہے میں بہت کے دوئے دیتا تھا۔ در مواسوائنا ور مارہ اپنی کیائی ساتے تین معردف و کیا۔

البحل می موقع می کریم حکل میں کا کئے ۔ کری است آ ہے مردی تنی ۔ جم کے عارض جمد نیزایاں وہانا شروع کر دین جہال

PAKSOCIETY1

W

W

W

k

تک ای کے چبرے کی سرائی اور اس کے طوف ٹاک وانت نیس مجوالے یا مہانوں نے لوگوں کو بی کر گینڈ ال کے زویک ہونے کو کہا۔ اتی ک ور تک مادن اور اهوی نے ایک سیاد و بوار بنالی می مجازیان را کی ين تهديل أو كل تعين كيندول كي جيمني حس انبير سمجما ويحل تحي كي كدود فرے میں بین ان کے نکلنے کا راستہ شال کی طرف تعالیکن جرالی ك بات منى وو أأمر جا ما تين ما يخ سف اليه لكما من مي انيس با مل کیا اورک ایان جرگاری کمات لگائے تینے میں اور جیسے وہ جنوب و مغرب كي مت بما كنے كى تيارى ميں دول أن وقت تقريا ماز م ا الله الله الله الله الله الله والمول كى آواز موا من كوفى جهان كرز كيند ئے من كويا ايك جرجرى في ادر مغرب كى طرف بعا كالدين نے لوگوں کی موجودگی کو بالکل نظرانداز کر دیا۔ مجزایک دفعہ وہ چکھاڑا میں ووائی مادوادر یے کو با رہا ہوں وو تیوں ایک قطار میں جمامنے کے۔ بیدان دووں کے درمیان میں تما اور وہ لوگوں کے چی میں ہے رات بنانے میں کامیاب ہو گئے۔لوگ مجو نیکا رہ گئے۔ کی لوگ ان ے بچنے کے لیے ذین پر کرے ہوئے لوٹ ہون ہورے تھے۔ میرا و ماغ مجى ماؤف او كيار عن مواك كرايك درخت يريزه كيارايك

W

W

W

P

a

S

مت سے کل آگ نے وائر ایٹایا اور باٹھا کرنے والوں کا تھیرا تھ : اف او او ای محد ایک رائنل کی کولی کی آواز فینا می کوئی - ایک ورالت كى شاخ يرولى تمام كرينضرونا المصوصى الورير جب ووزور إب وحراک رہا دور ہوا دل کروے کا کام ہے۔ اس میج اتر آ یا اور شور مجائے والوں میں شریک او کیا۔ ہمیں جلتی المنا میں ہمی گینڈے اپنی خمراب آئة محمدان : و دب بنتے ۔ ایک بہرم نشک مکہ پر کھڑا ہو کر شور مجار ہا الما- اس مك يريمو في محوف الدنت الرمني محازيال تحيل - كينز ب اما تک مشرق کی طرف شنے موزار : وے اور ایسے بک رہا تما میسے مراک ا مناف السل بالذاز بهاك رب وول .

W

W

W

ρ

M

لوک گیندوں کو ایکو کر ہے النتیار جلارے تھے۔ گینگیزے مفرب كَ طرف مل مج ما و تمن تھ ايك نر، ايك ماد اور ايك بجد، جب انبول نے دیکما کہ بہوم انیس چڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ والیس شرق کی طرف مزے جہاں ستہ دو آئے تھے۔ پھر در جنگل کے كنارىن برزك ـ ايسالكا مناجيه در آك في خائف جي ـ دموي ے سالس بند: وربا تھا، لبذا وہ وہ بارد سفرب کی طرف مزے لیکن لوگ اُ احر مجمی ان کا داسته دائے کمزے ہے۔ آخر داستہ مجولنے والوں کی طرح او میدان میں کمڑے ہو گئے۔ زکا مند کھٹا تھا اور میں آج



ہوئے تھے۔ بیسوی کر کداب ان کا پہنچا کرنا ہے سود ہے، دات کے تو ہے ہم کھروایس آ بائے کے رانہ وے اور سفر کر سے کھر پہنچ تو W صبح او اللن موری تعمل انتی لکافیس اشائے کے باد جود ہم طال ہاتھ W الوال المن الراء رائة والهي يريس جب بحي كسي كالى جيز كوركت كرت ويمنا ، جميرو كينذاي لكنااور ميرا كليند مندكوآتا-W "مواناا معلم اوتا بتتباري قسمت محى ميري طرح خراب ے ' میں نے سواٹا کو کہا۔ ہیں نے نر کیٹر ے اسے سائز کے متعلق ویافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت بڑا تھا۔ ایک جنگل محمینے سے مجى برا، ده دى نك لمباروكا -اس كى كردن بهت بهارى تقى -سريركونى بال ميس تما يلي الموقفي ومرا إبوا بينك اوراس كي المحمول كور يمين \_ S

OOO MARKET THE PARK T اک رہا تو اسے گیندے بالکل میرے یہ ممرے میں اور زور زور ے انب رہے ہیں۔ پھر جن پر جسے منود کی ملادی ہوگئی اور میرے الدے دروے کا شاخ اکل کی۔ محصدابالگا تھے میں گیندے کی بیٹے رِ بِينْ كِيا بُول لِيكِن لِالْإِلَى عِي لِلْبِيارِ فِي الْوِيرُوا قِمَا جُو جُهُ بِ لِيجِ درات سے لوکا موا تھا اور دولامیام ای تھا کھی کے بالینے کی آوال میں س رباتدا۔ میرے کرنے سے لامیام نے شور کیا دیا کا ایک کی کراوٹ ا کی ہے ۔ ووسر معالی المح<mark>ال می امینے</mark> بی طوف دوہ کتے جاتا کا اس لابيام الخد نيس سكا من من الله على من الله الحراي موجود عن سور اوک کا بیشاب کرون لیل بی کل کیارتها اورا یا شکاری سے جو ب سے تیز بھاگ کروں والد کے علم الک مرکاری طان جوعلاقے میں برا دلیرمشہور فقائل نے میں کی کم یک کر گیندے ا ک طرف آ رہے بی اس نے ایل ماتفال کی الرف تعلی اور بماک كر قري ورات ير يون كاي لوكون في شور عايا ك زالعل او الوكراس في كما كراے مرورت بيل عي الكركن كوجا ہے أو وا لے سکا ہے۔ کیندوں کا خاندان اللہ بعل ما جا جہ ہو چکا تھا۔ بہب در تنوں سے نے ار آئے اور اسفے ہو گئے۔ اب جب کا گیندے ڈور جا میکے تھے ہمی اپنی بہادری کے قصے سنانے میں معروف تھے۔

م والي مي يمي مي آمي والسرائ بہت شرمندو تھے۔ انہوں نے دعول والے کے ذریعے اوگوں کو جانوروں کے نزویک ہونے کو کہا تھا جس سے گینڈے تنظ یا

میں نبیں جاتا میں نے کہیں سی طرح نہیں ویکھا۔ اس کے وانت مؤرى طرح يتر مكر إن المسيم كبين بوي أورخوف ناك " سوامنا نے عرفری لیتے ہوئے کہا۔ "اور بح؟" مومو نے مجر بع جھا۔" وہ جھوٹا تھا جیسے ایک جوال ہمینس ہوتی ہے۔ "میں زندگی میں کئی وفعہ کینڈے کے شکار پر کمیا تھا کیکن اس دا تعہ کے بعد مجھے بھی گینڈ ہے کے شکار کی پیش کش ہوئی تو میں نے صاف الکار کر ویا۔ سواٹنا نے فیصلہ کن انداز میں کہائی کا ተጥታ انتأم كرتے ہوئے كہار

مرم مو نے ہو چھا کہ اس کے والت کیے عظام

المولي المستخدم المست

فعوف والارك موتا تحاب

مغين الوار، رجم يارخان - جايون اسلم چوېدري اتصور - عائشه صد ايته، خوشاب-شيرونيه شاه، حيدراً باد-الل علي، او کا ژه رمجرخز ومتعود، لا جويت ميم شبه و چوت ، کوجرانواله - عمّان عنی فرزندعلی الا جور \_ حارث تعیم، لا مور \_طلحه سمیل ، اسلام آباد \_ عافیه سلمان ، کراچی \_ فلدیجه ماه نور رفیعل مجاور مجمه بإسط خان ،میانوال کشف طاهر، لا هور - مبید شریف صدیق ، هراد لی - حافظ محد منیب ، وزیرآ باد - حاطب بن ادلین، را دل پنزی - سلمان مزل ، لا مور - ثمرن عظیم ، اسلام آیاد - محمد فرحان ، داه کینت - حسن بشیر، سیال کوٹ - حماد علی کاوش ، شیخو بوره - اریده فاطمیه، سنتیانه بنگله - المراح الممبر، لا مور -مغوره ثاقب، داه کینٹ - رمشاه کنول، چک جمروسی محمر صادق علی ،کوئری مسعیدة النساه منگی حمزه بهمشه، رادل پینزی مومند دوانفقار، بهاول موریه عد ارشد، پیناور - ارید ذوالقرنین، مهاول نور - شغرادی مدیج شفیق، لا بور - نداخان، پیناور - ندار باسر، لا مور - زوزا احمد، کوجرانوال ـ رابیکا شامد عنى أكوجرانوالد- عادميه سعد، لا مور عل بها، مركودها-الحديمل مجرات - توبيدا نوار، توبه فيك منكي-مظهر سين، كوجره - طلعت ايوب، كوزي - سلمان يد، زينا - ام سلمه ميانوال- تورا كينه جيل، لا مور- ربيدنورين، ليمل آباد- طالحه، ذيكمه- صائمه لسرين، كرا چي محرنذي، كوير مجرو - ذینان سعید، مرکودها - آغاق احمر، مجرات -صوبیه بونس، فیمل آباد - النارخالد، کراچی - نامیز کوژ ، پشاور دراجه اشفاق احمر، راول بیزی -ماولور، شاه کوٹ - خانشه انور، اسلام آباد - عمیلی خان ، ایب آباد - مجمد جاوید اسامیل، سیال کوٹ - انیاس حیدو، مجرات - محمد ریحان بٹ جہلم جمد مارث معید، پندی بهنمیاں - میم حیدر، ملتان - فاطمہ محمود، خانوال - شیز وطارق، کراچی - بینش اکرم، واو کینت راحس شعید، کراچی - اظهر ہائی، وزیرآ باد

2014 due

W

W

اس تصويري اليما ما عنوان تجويز سيمي اور 500 روي كى كتب ليجيم ا منوان مسيح كي أخرى مريخ 10 مجولا لك 2014 م ي -جون 14 20 ء بے ' باعثوان کارٹون' کے لیے جو منوانات مصول ہوئے، اُن میں سے مجلس ادارت كوجوعوانات ببندآئ، أن عوالات من سيساكي بدوريد قريد اندازى 500 روي ك العالى كت كي المررار ياعد のでとのもとはこれがらなけびこところ م قربان ماون على برفياري اوا شريف من جيادا اوروران مي مادي . ﴿ (المدان ، مير) ( فين في الايور) (مجر تمرز بان وخوشاب)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

M

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



W